

# فَتْحُ الْهَادِئُ ﴿ كُلِمُةِ الْهَادِئُ ﴿ كُلِمُةِ الْهَادِئُ ﴾ كُلِمُةِ الْهَادِئُ

الْمُلَجِّفُ مفتی ظہوراحرجلالی



الزّالة السِّه العنت العن الما

بم الله الرحن الرجيم

الانتساب

ہرلھہ جرنیلی انداز میں خدمت عوام میں مصروف وسرگرم پنجاب کے ہردلعزیز خادم اعلیٰ

میان شهباز شریف صاحب

rte

جوكم مولا ناطارق جيل كخطبات ول پذيرس كركرويده موكر

آبديده جوجاتے بيں۔

اس توقع پر کہ وہ علماء دیو بند کے تاثر ات ہے آگاہ ہوکر آزر دہ ودل گرفتہ ہونے کی بجائے مولا ناکوان کی لغویات وخطبات مُؤھِئہ لِجُنَابِہِ تعالٰی سے تو بہ کی تلقین فر مائیس گے۔

اگروہ توبہ کرنے پرآمادہ نہ ہوں تو علماء دیوبند ہے ہی فتاویٰ لے کرتواس نفس پرست کے خلاف تعزیری و تادیبی کارروائی کرنے میں شرم محسوس نہیں فرمائیں گے۔ کے خلاف تعزیری و تادیبی کارروائی کرنے میں شرم محسوس نہیں فرمائیں گے۔ کر قبول افتد زے عزوشرف

ظهوراحمرجلالی 12-03-2011

## بىماللەالرىمنالرحىم **پېش** لفظ

پیش نظر کتاب در حقیقت کوئی مستقل تالیف نہیں ہے بلکہ حال ہی میں چھنے والی کتاب کلمة الھادی الی سواء السبیل فی جواب من ابس الحق بالا باطیل کی تلخیص ہاوراس کے ساتھ ساتھ کتاب میں درج ایک ضروری اورائتهائی اہم مسئلہ فتوائے حُسّام الحد مین کی اصل حقیقت کا بیان ہے اور آخر میں اکا برعاء دیو بند کے بعض خطوط کی فوٹو کا بیاں ہیں: جن کوہم نے یکجا کردیا ہے:

کتاب کلمة الهادی علماء دیو بند کے امام الوقت مولوی ابو الزاہد سرفراز خان گلھڑوی البتو فی ہے مایہ نازشا گرد معروف اہلِ قلم عیسیٰ خان آف سانسی المعروف سانسی صاحب کی وہ جامع تالیف ہے جس میں مصنف نے اس دور کی اصلاح وتبلیغ کی عالمی تحریک بین بیائی عمدہ انداز عالمی تحریک بین بیائی عمدہ انداز میں کی ہے۔

ا- جہاد بالسیف والی آیات واحادیث تبلیغی جماعت پرمنطبق کر کے تحریف معنوی کرنا۔

۳-مثلاً تبلیغی جماعت جب المسنّت و جماعت درود وسلام والوں (بقول سائسی صاحب بر بلویوں) کی معجدوں میں جاتے ہیں تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں جو کہ دیو بندیوں کے شخ الکل کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے۔ بلکہ بعض صورتوں میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ (بحوالد قادی رشید یہ جلد ہام کا کھتا الھادی سااہ فتح الھادی س) شبیل ہے۔ (بحوالد قادی رشید یہ جلد ہام کا مساجد میں منعقدہ پروگراموں ومحفل ختم و گیار ہویں

شریف ختم شهداء کر بلا محفل میلا دشریف وغیره میں شریک بھی ہوتے ہیں جب کہ مولانا الیاس بانی تبلیغی جماعت کے استاذ الحدیث اور شیخ الکل کے نز دیک سی صورت بھی جائز میں حتی کہ جس محفل میں کوئی خلاف شرع بات نہ ہواور بالکل سیح احادیث طیب بیان کی جائیں نب بھی محفل میلا دشریف نا جائز ہے۔ (ناوئی رشیدیس ۲۷)

حتی کدان کامشہورفتوی ہے کمحفل میلادجم کنہیا کی طرح ہے۔

اس فتوی کی بناء پرملت اسلامیہ کے جمہورعالماء نے ایسے شیخ الکل پرلعنتوں کی ہارش برسار کھی ہے استے شدید و کریہ فتوی کے ہوتے ہوئے تبلیغی جماعت محافل میلا دمیں شریک ہوتی اور میلا دشریف کالنگر نگلتی ہے۔

ہ -مصنف کتاب کہنا ہے چاہتے ہیں کے تبلیغی جماعت نے لوگوں کو ساتھ ملائے کے ذوق میں علماء دیو بند کے فتو وُں کور دی کی ٹوکری میں پھینک رکھا ہے اور اپنے اکا بر کو ان کی قبور میں اذیت پہنچانا کا رثو اب مجھے ہوئے ہیں۔

۵- بالخصوص اس دور كے تبليغى جماعت كے عالمى مبلغ مولانا طارق جميل كے خطبات ميں بہت سارے امور قابل توجہ إيں۔

۲ - نیز اکابرعلاء دیو بند پرحرمین شریفین کےعلاء ذی شان کے فقاوی کی بنیاد کیا ہے اس کو بھی موصوف (سانسی صاحب) نے ذکر کرکے مولا نا طارق جمیل کے بعض بیانات کی حقیقت واضح فر مائی ہے۔

ے۔ نیز مشہور فتو کی تکفیر کے موضوع پر جس انداز میں تھکھردوی کانے قلم چلایا ہے۔ اور علماء دیو بند سے داد محسین یائی ہے اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔

چونکہ کتاب کافی ضخیم تھی تو ہم نے اس کی تلخیص پیش کردی ہے۔ ہم نے کتاب کے ہم ہر ہر جملہ ،کلمہ ،حرف بلکہ نقطہ تک کواصل حالت میں رکھا ہے کیونکہ ہم نے مقصود عبارت کی فوٹو کا پی لگادی ہے۔ نیز مقصود جملہ سے ایک لائن پہلے یا کم از کم اس پوری سطر کولگا دیا ہے جس میں مقصود عبارت شروع ہوتی ہے تا کہ کی شخص کوسیاتی وسیاتی کا مخالط نہ لگ سکے۔

کتاب کلمۃ الھادی: اس بناء پراور زیادہ اہمیت اختیار کر چکی ہے کہ اس پر پندرہ عدد جیدعلاء دیو بند بالخصوص علاء دیو بند کے سرخیل اور امام الوقت ابوز اہد سرفراز گکھڑوی کی تقریظ بھی موجود ہے جوان کے خَلْف بیٹے اور شاگرد نے لکھ کراپنے والد اور استاذکی خدمت میں پیش کر کے توثیق کروائی ہے۔

آخریں ہم نے مولانا طاری جمیل کی دعا کے بعض ایسے جملے کیسٹ من کرشامل کے ہیں جن کوسانی صاحب نظرانداز کر گئے ہیں چونکہ ان جملوں کا تعلق نقد ایس اللی اور تنزیہ باری تعالیٰ کے متزیہ باری تعالیٰ کے معاملہ میں خوکریں کھاتے اور منہ چھیاتے چلے آ رہے ہیں۔ ای لئے سانی صاحب نے اس دکھتی رگ پر ہاتھ دکھنے سے گریز کرنے میں مصلحت دیکھی ہے تا ہم ہم نے اسے بھی کتاب کی افادیت کے پیش نظر ذکر کردیا ہے۔

بیضروری امور ہیں جن کوآپ آئندہ صفحات میں ملاحظ فرمائیں۔ سانسی صاحب نے
کتاب کا نام کلمہ المحادی رکھا پٹی تعلی اور فرعونیت کا جومظا ہرہ کیا ہے وہ اصحاب بصیرت سے منہ،
مرم وللہ الحمد مقصد صرف اصلاح احوال وفکر اور ترویج عقا کد صححہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری
اس حقیری کوشش کوشرف قبولیت بخشے اور سعادت دارین کا ذریعہ بنائے۔

آمين آمين آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى جميع الانبياء و على آلهم واصحابهم اجمعين.

الفقیم ظهوراحمد جلالی دارالعلوم محمد سیابل سنت مانگامنڈی ضلع لا ہور تقريظات

محيى النة حضرت الاستاذالشيخ

مولا نامحرسرفراز خان صفدرصا حب ظلدت ظلاله

استاذى المكر هم، فقيه وقت حضرت مولا نامفتى محميسي خان صاحب كور مانى زيدمجد جم في حضرت مولا نامحد طارق جميل صاحب مذظله كيعض تقريري ودري بيانات كوند ب الل السنّت والجماعت، مسلك علماء ديو بنداور تاريخي حقائق وواقعات كے خلاف جانتے وے ان پرخالص علمی انداز میں ایک تفصیلی ضمون تحریفر مایا جوتقر بظ واصلاح کے لیے شخ مکرم سیدی و سندی و مرشدی و مولائی و استادی حضرت والدمحترم شخ القرآن و الحديث، امام ابل سنت حضرت مولا نا محد سرفراز خان صفدر مدخله كي خدمت ميں جيجا گیا۔ حضرت شیخ مدظلہ نے ضعف ونقابت کی وجہ سے وہضمون احقر کے پاس بھی وہا کہ اے اچھی طرح دیکھ کراس پر پچھتے ہو کر دو۔ اگر مناسب ہوتو وہ تحریر مضمون کی صورت میں لکھ کرمولانا طارق جمیل صاحب کوارسال کر دی جائے تا کہ اتمام ججت بھی ہو جائے۔ چنانچہ بیمتوب حضرت شیخ مدظلہ عظم پرتحریر کیا گیا اور اس کا مکمل مضمون حضرت شیخ مدظله کوسنایا گیا۔ آب ان کے حکم اور اجازت سے مولانا محمدطارق جمیل صاحب مظله كوارسال كياجار بإسب اورحقيقتابياستاذى المكرم حفرت مولانامفتي محميسي صاحب مدظلہ کے مضمون پر حضرت شیخ مدظلہ کی طرف سے تائید وتقریظ ہے۔ (مولاناعبدالحق خان بشير)

## فخرالا مأثل والا فاضل الناطق بالشوامد والدلائل

جناب يروفيسرغلام رسول عديم صاحب ادام الله فضله زير نظر كتاب "كلمة الهادى الى سواء السبيل في جواب من لبس الحق بالا باطيل" اسلام الثريج مين ايك خوب صورت اضافه ب\_حضرت مولا نامفتي محميسي خان كور ماني مد ظلہ العالی وین علوم میں گہری بصیرت کے حامل ہیں۔ان کا تفقہ فی الدین مسلم ہے۔ گزشتہ ادوار کے مسائل اور فقہا ہے کرام کی ژرف نگاہی ان کے سامنے ہے۔ قرن اول ے عصر حاضرتک کے پیش آ مدہ مسائل کی نظیریں بحیثیت مفتی ان کی نگاہ میں ہیں۔ان كاصل ميدان بي ميدان افتاء ہے، تا ہم و تفسير وعلوم تفسير اور حديث وعلوم حديث ميں کامل دستگاہ رکھتے ہیں۔اصل منابع سے اخذ واستفادہ ان کے مزاج کا حصہ ہے۔ اس علمی وجاہت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین متین کی چیش کردہ توانا سچائیوں کے ابلاغ کے لیے بے پناہ تڑے ہے۔ جہال کہیں وین خالص میں کی جہت سے رخنہ اندازی کا شائبہ تک بھی محسوس ہوا، ان ے رہانہ گیا۔ سماب وارعلمی وشرعی محاہے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یقین سے کہا جا سكتا ہے كدوہ بيركام ندونيوى شهرت ونمائش كے ليے كرتے ہيں اور ند بى حصول جاہ ومنزلت کے لیے۔ ندلومۃ لائم کی فکرندمفادات عاجلہ وآجلہ کی بروا۔ وہ صرف اور صرف دین حمیت کے جذبے کے تحت رضائے الی کے حصول کے لیے اس پیرانہ سالی میں كھڑے ہوجاتے ہيں اور استقلال واستفامت كاكوه گراں بن كرعقا كدز اكفه كا ابطال -0:25

مولانا طارق جمیل کی تقاریر ومواعظ پران کی علمی گرفت بھی مضبوط ہے اور شرعی نقطہ نگاہ ہے کوتا ، فکریوں ، غلط اندیشیوں اور کم فہمیوں کا مواخذہ بھی بڑا جاندار ہے۔ عوماً دیکھا گیا ہے کہ بقول علامہ اقبال میں

لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب

خطابت ایک فن ہے۔علیت، دینی بصیرت، مسائل عصر حاضر کے لیے فقہی گہرائی اور گیرائی بالکل دوسری شے ہے۔ واہ واہ کی غوغا آرائی میں ٹوکروں داد وصول کرنا اور بات ہے اور شرعی نقاضوں کے پیش نظر علمی وفکری تر از و میں بات کوتول کر بولنا اور بات ہے۔!ن بولوں کو اللہ کی میزان میں تولا جائے گا۔ یوں ہی ہوا میں تحلیل نہیں ہوجا کیں مے۔والوزن یو منذن العق (۲:۷)

حاضرت مفتی صاحب نے پرزور استدلال سے ثابت کیا ہے کہ اسلامی تعلیمات جاہلوں کی خوش میانیوں اور کیچے بکے علم کے لوگوں کی خوش خیالیوں سے نہیں ، اہل علم کی علمی بصیرتوں سے بروان چڑھتی ، پھلتی پہولتی اور پھیلتی رہی ہیں۔ مساجد کی عباداتی فضا وَں اور مدارس کی بجر پورعلمی وَکری واستدلا کی قو توں سے میخل ہرار ہا اور پورے عالم میں اینے اثمار شیریں بھیرتا رہا ہے۔

حفرت مفتی صاحب کے شب وروزگر ویدگان شہیر، مثنا قان تقریر اور دل دادگان تصویر کے برعکس تحقیقی علمی کا وشوں میں بسر ہو۔ تے ہیں۔ وہ نہایت خاموثی سے خدمت اسلام میں معروف ہیں۔ زیر نظر کتاب میں انھوں نے نخالف کے Thesis کا زور دار طریقے سے Anti-thesis پیش کیا ہے۔ اس بی محض عقیدے ہی کو دخل نہیں ، اش کے پس منظر میں بے پناہ استدلال ، قرآن فہی ، حدیث کے لٹریج کے رموز وغوامض پر کمل دسترس ، تاریخ سے استناداور فقیبانہ جزئیات رسی کا بحرز خار نھا تھیں مار ہاہے۔

ہرمنصف مزان مخض کتاب کے محقوبات و مافیہا کو پڑھ کر بے اختیار پکارا مخصے گا۔ جودریا جموم کے اشحے ہیں تکوں سے نہٹا لے جا کیں گے کتاب کا ایک اخمیاز یہ بھی ہے کہ باوجود اختلاف رائے کے ، زبان و بیان میں شتگی اور شاکتنگی کو کمحوظ رکھا گیا ہے۔ اسلاف کی ویٹی بصیرت پر اعتماد ، ماضی سے بیونتگی ، حال سے بھر پور آگی اور مستقبل کے اندیشہ فردا کا داعیہ بھی اس کتاب کے اختصاصات میں

فی الجملہ یہ کتاب محض جواب آ ن غزل نہیں، بلکہ مولانا طارق جمیل کے تقریری بیانات اور خطیباندلب و لیجے سے پیدا شدہ عقیدوں اور عقیدتوں کے فساد کی ڈولتی کشتی کے لیے ایک پتوار کی حیثیت رکھتی ہے جس سے ساحل مراد تک رسائی کی سہولت ہوگئی ہے۔

\_\_\_\_ w \_\_\_\_

## العالم النبيل والفاضل الجليل مولا نافضل محمد يوسف زئى دام مجده استاذ الحديث جامعه إسلاميه بنورى ثاؤن كراچى

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لانبى بعده المابعد: مولانا طارق جميل صاحب پاکتان بين جلينی جماعت کے بزرگول بين شار جوتے بين اور تبلينی جماعت بين عالمی شهرت يافته بھی بين جن کا ہر تول وفعل تبلينی جماعت کے کارکنوں کے ليے سند کی حيثيت رکھتا ہے۔انہوں نے اپنے مدرسہ ميں اپنے طلباء کے سامنے مختلف درسوں اور بيانات ميں مختلف موضوعات پر کھلی با تيں کی بيں - بي بيانات ديكار ڈ ہو چکے بيں اور كيسٹوں ميں موجو د بيں ۔ان بيانات ميں بہت ساری قابل گرفت با تيں كہی گئي بيں جن كا مواخذ و گوجرانوالہ کے جيد عالم دين اور مشہور مفتی حضرت مولا نامفتی محمد بيں صاحب نے كيا ہے اور ساتھ ساتھ اس كا جواب بھی ديا ہے۔ مسلم ميں قابل گرفت اور مابوس كن موادموجود ميں نے اس متو دے كو د يكو ہے۔ واقعی اس ميں قابل گرفت اور مابوس كن موادموجود ميں نے اس متو دے كو د يكو ہے۔ واقعی اس ميں قابل گرفت اور مابوس كن موادموجود

حسرت مولانامفتی محرعیسی صاحب نے بروقت اور برحل اس کا بہتر مواخذہ کیا ہے۔
اور "لا بدخافون لو مة لائم" کاحق اوا کردیا ہے۔ آپ نے گروہ بندی سے بالاتر ہوکر
محض اصلاح کی غرض سے دین کا دفاع کیا ہے جوعلاء حق علاء دیو بند کا طرہ امتیاز رہا
ہے۔حقیقت یہ ہے کہ ہرمسلمان کیلیے اسلام کا نقدس ہر چیز سے مقدم ہونا چا ہے۔ اور
دین اسلام کے آئینہ میں ہرمسلمان کو اپنا چہرہ درست کرنا چا ہے، نہ یہ کہ اپ چہرہ کے

آئینہ میں دین اسلام کو سجھنے کی کوشش شروع کی جائے۔

تبلینی جماعت کے اکابرواصاغر کو چاہیے کہ وہ اپنے بیانات کے ذریعہ ہے دین کا اسلام کو شختہ مشی نہ بنا کیں اور نہ اس دین مقدس کولا وارث سمجھیں، کیونکہ اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک فیبی مضبوط نظام موجود ہے تاریخ گواہ ہے کہ دین اسلام کے اس مبارک نظام کے مقابلے میں بڑے بڑے فقتے کھڑے ہوئے گراس حفاظتی مضبوط فیبی نظام کے سامنے وہ فقتے قصہ پارینہ ہوکررہ گئے لہذا ہر مسلمان گراس حفاظتی مضبوط فیبی نظام کے سامنے وہ فقتے قصہ پارینہ ہوکررہ گئے لہذا ہر مسلمان پرلازم ہے خواہ وہ عالم ہویا غیر عالم ہوکہ وہ دین اسلام کی خدمت قرآن و حدیث کے ارشاد'ت کے مطابق اور سلف صالحین کے نقشِ قدم کی روشنی میں کرے تا کہ دنیا و آخرت میں آدمی اللہ تعالیٰ کے اس مضبوط فیبی نظام کے غیظ و نفض سے نے سکے اور ترقی کے بعد زوال کا شکار نہ ہوجائے۔

"ومااريد الاالاصلاح وما علينا الاالبلاغ"

نضل محمر غفرله پوسف زئی استاذ جامعة العلوم الاسلامیه بنوری ٹاؤن کراچی سامریج الثانی ۲۳۳هه مطابق ۱۲۰پریل ۲۰۰۹ء \_\_\_\_ ~ \_\_\_\_

## الحجة الفقيه والعالم النبية حضرت مولا ناحسين شاه ساحب مظلمالعالى خضدار، بلوچتان بسم الله الرحمٰن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

کافی عرصہ ہے بلیغی جماعت کو قریب ہے دیکھنے اور سفنے کا موقع ملاتو محسوں ہوا کہ مروج بلیغی جماعت اہل سنت و جماعت کے مسلک و مزاج اوراصولوں ہے مخرف ہوتی جارہی ہے اوراس کی غلط تا ویلات اور تجاوزات کی نشان وہی کرنے والا کوئی نہیں۔ یا اللہ! کوئی ایسا مجاہد پیدا فر ما جوامت مسلمہ کواس بڑے فتنے ہے آگاہ کرے۔ الحمد للہ تم اللہ یا کہ حضرت مفتی محمر عیسی خان صاحب مد ظلہ جیسے عالم مشکراور محقق کو سامنے المحمد لللہ یا کے دور دین مبین کے معالمے میں ایسی جرات عطا کی کہ انھوں نے ایک عظیم الشان سائع کی ۔ انھوں نے ایک عظیم الشان میں بیا ہو اسبیل فی جواب من لبس الحق بالا باطیل 'کے نام سے شائع کی ۔ انھوں نے امت مسلمہ پراحسان کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کے فر مان کو پورا کر شائع کی ۔ انھوں نے امت مسلمہ پراحسان کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کے فر مان کو پورا کر الم ہوں اور پھر میں مفتی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انھوں نے اس وور میں جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ کورہ کتاب شائع کی۔

بقینا حق کو ظاہر کرنے کی وجہ ہے آنجناب پر آنر مائشیں آئی ہوں گی اور آئیں گی مجھی ، مگران پر استقلال کے ساتھ صبر کرنا ہوگا کیونکہ آنر مائشیں اللہ والوں ہی کے لیے ہیں اور جواللہ ہے جتنا دور ہے، وہ بظاہر مسرور ہے۔ وسائل کی فراوانی انھی کو حاصل ہے

جودین مبین کے لیے بچھ کرنائبیں چاہتے۔ بچیب کھکش کا دور ہے۔ تجربے سے بیٹا بت ہور ہا ہے کہ حق پر چلنا ہوت کہنا ہوت لکھنا اس دور میں جتنا مشکل ہے، شایداس سے پہلے کہی نہیں تھا۔ اس دور میں ایمان پر قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ آگ کا انگارا ہمشلی پر رکھنا۔ جب تک انسان میں خودا حسابی کا حساس بیدا نہ ہو، تب تک نہ دہ خود جق پر چل سکتا ہے، نہ دوسروں کو چلا سکتا ہے۔ یہی احساس تھا جس نے مفتی صاحب کو اس کتا ہے کہ اللہ انھیں مزید حق کہنے اور حق لکھنے کی تو فیق عنایت فرما کمیں۔ آمین

بافی رہی بات خود کتاب کی تو میں نے اسے اول سے آخر تک پڑھا اور سمجھا تو یہ کتاب جس کا نام' کلمۃ المہادی الی سواء السبیل فی جواب من لبس الحق بالا باطمیل' رکھا گیا ہے، احسن انداز سے مروجہ ببلیغی جماعت کی خلط تاویا؛ ت و تبجاوزت کو شرعی دلائل کے ساتھ رو کرتی ہے۔ یہ کتاب مروجہ تبلیغی جماعت کی وینی وقکری اور اء تقادی کمزور یوں پر پورے انصاف، ویانت، جرات اور حق پسندی کے ساتھ روشنی ڈالتی ہے۔ یہ کتاب جماعتی اور علاقائی عصبیت سے بے نیاز ہو کرمحض حق برائے حق کی تلقین کرتی ہے۔ یہ جھوٹی مصلحتوں اور مصنوعی حکمتوں کا لبادہ اور جھنے کے بجائے مشکل سے مشکل صالات میں بھی کلم حق کا فریضہ اوا کرتی ہے۔

جھے معاف سیجے، شاید میرے علم ومطالعہ کی کی ہو، اس وقت بہت کی کتابیں مروجہ تبلیغی جماعت کی کمزور یوں پر میر کی نظرے گزری ہیں، گرنا کھمل نے ایک ایسی کتاب ہے جوخود احتسابی کا نتیجہ گئی ہے، جومعرفت حق کا درس دیتی ہے، جوانصاف کے باب میں جماعت کہلانے والی جماعت کی میں جماعت کہلانے والی جماعت کی میں جماعت کہلانے والی جماعت کی کمزور یوں کی نشان وہی اوراحتساب کرتی ہے، جولومۃ لائم کی پروانہیں کرتی، جوتی آن کریم کی شان کو بوطاتی ہے اور قرآن کریم کی شان پر چوٹ نہیں آنے ویتی، جونی کریم

سلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی ٹاموس پر آٹی نیمبیں آنے دیتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی ٹاموس پر آٹی نہیں آنے دیتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اسوہ عیں جمانے کو مصلحت یا دالے کو ایمان ویقین والا قرار دیتی ہے، بنی اسرائیل کے اسوہ عیں جمعائے کو مصلحت یا علمت سمجھنے والے کے دانت کھٹے کرتی ہے۔ یہ کتاب حقیقی اور غیر حقیقی امور میں امتیاز عبد اگرنے کا شعور بیدا کرتی ہے اور آفاق سے زیادہ نفس پرنگاہ رکھتی ہے۔

یہ ہیں اس کتاب کی خصوصیات وامتیازات اور اغراض ومقاصد۔ الله تعالیٰ مفتی صاحب کواس عظیم کارنا ہے کا بدلہ اپنے شایان شان عنایت فرمائیں اور اس سے وابستہ تمام حضرات کو بھی۔ آبین یارب العالمین۔ فقط

میں نے طارق جیل کے اس اجمالی رجوع کا بغور مطالعہ کیا ہے اور ان کی غلط تاویلات اورمغالطات کاس سےموازند کیا۔ جھے ایسالگا کہ طارق جمیل نے رجوع ہی نہیں کیا، کیونکہاے یقین نہیں ہے کہ میر نےان دروس سے عقیدہ باطلہ الجرر ہاہے۔ وہ شک کی زبان استعال کرتے ہوئے رجوع کرتا ہے۔وہ کھتا ہے کہ اگر میرے اس درس ے کچھ مخلف تاثر اجرا ہے قیم اس سے رجوع کرتا ہوں اور آئندہ پوری احتیاط کرول گا، لہذا بدرجوع کافی نہیں۔اس کو برلکھنا جا ہے تھا کہ میرے مخلف دروس سے عقائد باطله کا تاثر دجرتا ہے۔ واقع میں نے یہ جملے سہوا یا عدا استعال کے ہیں جس سے مسلمانوں کے عقائد پر بہت براا روائر پڑا ہے اور آئندہ چل کر بھی پڑے گا، لہذا میں ان جملہ غلط تاویات اور مخالطات کو جہاں بھی پہنچ چکے ہیں، ختم کرنے کی درخواست کرتا ہوں اور میں ان جملوں کو باطل مجھتے ہوئے ان سے رجوع کرتا ہوں اور آئدہ وعدہ کرتا مول کہا سے غلط جملے اپن تقاریر یا دروس میں استعمال نہیں کروں گا اور نہ میر ایے تقیدہ ہے، ندمسلمانوں کواس کی ترغیب دوں گا، نہ ہی مسلمانوں کے جذبات کوآ کندہ اس طرح مجروح کروں گا۔ورنہ پی ندکورہ بالارجوع ایک وقت کوٹالناہے۔

حسین شاه ولدعبدالقادرشاه سابق مدرس مدرسه تربیدخضدار وسابق مدرس گورنمنٹ بائی اسکول،خضدار بلوچستان ااررمضان المبارک،۱۳۳۰ه/۲/اگست ۲۰۰۹، الجناب المتطاب صاحب القلم والخطاب پر وفیسر قاضی محمد طاہر علی الہاشمی ایم ۔اے

روفیسر قامنی خمد طاهر سی الها می ۱۰۰۱–۱– مرکزی جامع متجد حویلیان ہزارہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

> حضرت المحتر م زيدت معاليكم! السلام عليكم ورحمة الله و بركانة ، اميد بعافيت

شنیق کرم جناب مولانا محرصد می صاحب مهتم جامعدر شید بیا حمد بورراولینٹری نے

آپ کی کلمی جھیقی اور منفرد کتاب ' کلمت الہادی الی سواء السبیل فی جواب من لبس الحق

بالا باطیل' کا سو دو برائے مطالعہ و تبحرہ ارسال فرمایا تو ملتے ہی دیگر جاری مصروفیات
معطل کر کے پڑھنا شروع کر دیا اور ایک ہی طویل نشست میں تمام کرلیا۔ جول جول
پڑھتا جاتا تھا، تو ل توں آپ کے لیے دل سے دعا کیں نگلتی جاتی تھیں۔ آپ نے جس
عرق ریزی اور محنت سے ابتداء المحترض کی شیعہ نو ازی اور اہل باطل کی طرفداری پربنی معارات محترف کی شیعہ نو ازی اور اہل باطل کی طرفداری پربنی معارات محترف کی شیعہ نو ازی اور اہل باطل کی طرفداری پربنی معارات محترف کی شیعہ نو ازی اور اہل باطل کی طرفداری پربنی معارات محترف کی شیعہ کر کے اپنے تعارفی خط سے ایس صفحات پر مشتمال ' چارج شیت ایس صفحات پر مشتمال ' چارج شیت ' یا ' فر دجرم' ملک بھر کے علی عرام کی خدمت میں ارسال فرمائی ، وہ یقین آپ جیسے باہمت مردمیدان کا ہی حصہ تھا۔

اگر چداس "فردجرم" کاجواب اپنے اپ طور پراور اپ انداز میں دیگرعلاء کرام بالخصوص مولانا مفتی عبد الواحد صاحب اور مولانا عبد الجبار سلفی صاحب نے دیا ہے، گراس سے باوجوداس" فردجرم" کا جواب علاء دیو بند پر بصورت" دین" باتی تھا۔ مابقة بحنت کے پیش نظراآپ اس کے 'اہل' بھی تھاور' احق' بھی۔ الجمد للہ آپ نے علاء دیو بندکی طرف سے ''مع احسان' بیقرض چکا دیا۔ اللہ تعالی اس عظیم کا وش کو اپنی جناب بیل قبول ومنظور فرمائے اور ان سے وابسة تمام احباب کی طرف سے احسن احسن جزائے خیر عطافر مائے۔ آپ کے علم عمل اور عمر بیس برکت دے، آبین یا اللہ العالمین بحرمة سید المرسلین۔

آپ کی اس محنت و جانفشانی کی قدر و قیمت کا سیح انداز وہی کرسکتا ہے جوخود بھی ان اعصاب شکن اور صبر آز مامراحل ہے گزراہوجن ہے آپ گزررہے ہیں عصر حاضر میں ''بت پرتی'' کی فتیح ترین صورت'' شخصیت پرتی'' ہے۔اس طرح کے ماحول میں ایسے اعصاب شکن مراحل ہے کچھ تھوڑا بہت گزرمیرا بھی ہوا ہے، اس لیے میں اس راہ کی مشکلات سے واقف و آگاہ ہوں۔ای لیے آپ کی ہمت و جرات اور محنت و مشقت کی دادویتا ہوں۔

مَرردعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کا وش کو اپنی بارگاہ میں قبول فر مائے۔ آمین

و يرحم الله عبداً قال آمينا

جملها حباب كوسلام مسنون والسلام مع غايت الاحترام دعا گوود عاجو تاضى محمط ابرالهاشى تاضى محمط ابرالهاشى ۸ ـ جمادى الاولى ۱۳۳۰ الى

# لملهم بالرشدوالسد اد،الفائز بالفتح والمراد حضرت مولانا مفتى عبدالوا حدصا حب نفع الله برعباده دارالانآء جامعه منيلا مور

بمم الله حامدا ومصليا

حسرت مولانا مفتی محرمیسی خان صاحب مدظلہ اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے مولانا طارق جمیل صاحب کی چھی تقریروں کی نقل موصول ہوئی۔ اس پرانھوں نے ہاری رائے بھی ما تگی ہے۔ ہارے ساتھیوں نے CD پراصل تقریر کو تحریر سے ملایا تو مطابق پایا۔ اس پر ہم نے چیدہ چیدہ امور میں مولوی طارق جمیل صاحب کی غلطیوں کی نشان دی کی ہے اور ساتھ یہ حق بات کو بھی بیان کیا ہے۔

مولا ناالیاس کے چلائے ہوئے کام کوہم اپنا کام بچھتے ہیں، لیکن مولوی طارق جمیل صاحب کی علمی وعمل ہے اعتدالیاں بوھتی جا جی ہیں۔اس طرح کے نادان دوستوں کی وجہ ہے بہلے کے کام پر برااٹر پڑنے کا اندیشہ وگیا ہے۔اس لیے اگر چہذہ میں پچھ کوجہ کے کام پر برااٹر پڑنے کا اندیشہ وگیا ہے۔اس لیے اگر چہذہ میں پچھ کوجہ کا پہلے سے پروگرام تھا،لیکن اب جبکہ ایک نجیدہ طلقے کی طرف سے مولوی طارق جمیل صاحب کی طرف سے مولوی طارق جمیل صاحب کی ہے اعتدالیوں کو کھولا بالمر دف و نہی عن المنکر کے تحت مولوی طارق جمیل صاحب کی ہے اعتدالیوں کو کھولا بالمر دف و نہی عن المنکر کے تحت مولوی طارق جمیل صاحب کی ہے اعتدالیوں کو کھولا

چرے کی بات ہے کہ باوجود عالم ہونے اور پیرمبلغ اسلام ہونے کے مولا تا طارق

جیل صاحب اپن ایک دوتقریروں میں ہی اتن بہت ی غلطیاں کر گئے اور غلط باتیں کہد گئے، گویا وہ اہل سنت کے عالم ہی نہیں۔ اگر چہ بعد میں ان کی طرف سے بہت کچھ پس و پیش کے بعد رجوع کا دعویٰ کیا گیا جو ایک دین دار عالم کو اول مرحلے میں ہی کر لینا چاہیے تھا، ان کی غلطیاں بھی دلائل کے ساتھ سامنے آئی چاہییں تھیں تا کہ کوئی بید کہد سے کہمولا نا طارق جمیل صاحب پر بلا وجہ ہی اعتراضات کیے گئے۔ بیکوشش اور لوگوں نے بھی کی، لیکن حضرت مولا نا مفتی تھر عیسی خان گور مانی مدظلہ اس اعتبار سے فائق ہیں کہ اول انھوں نے اعتراضات کی ذمہ داری بھی اٹھائی اور کتاب کی صورت میں مولا تا طارق جمیل صاحب کی غلطیوں کو دلائل سے ٹابت کیا اور کتاب کی صورت میں مولا تا طارق جمیل صاحب کی غلطیوں کو دلائل سے ٹابت کیا اور کتاب کی صورت میں مولا تا حق کی بات کو واضح فرمایا۔

حضرت مفتی صاحب کی کتاب اس قابل ہے کہ نہ صرف علی ، طلبا بلکہ عوام بھی اور بالخصوص تبلیغی حضرات اس کو پڑھیں اور حق و باطل میں امتیاز کریں۔ اللہ تعالی حضرت مفتی صاحب مد ظلہ کی اس کوشش کو قبول فرنائے اور نافع خلائق بنائے۔ آمین تبلیغ کے ذمہ دار یوں کو شبحییں، تبلیغ کے ذمہ دار حضرات سے استدعا ہے کہ وہ خور بھی اپنی ذمہ دار یوں کو شبحیوں، شبحیدہ و محتاط طرز عمل اختیار کریں اور مولوی طارق جمیل جیسے جو شیالیکن غیر محتاط حضرات کو بے اعتدالیوں سے روکیس، ورنہ ہے کام کو بھی اور کام کے ذمہ داروں کو بھی نقصان کی بہنچا کہیں گے۔

وماعلينا الاالبلاغ

عبدالواحد جامعه مدنيه لا مور ۲رشوال ۱۴۳۰ه \_\_\_ 2 \_\_\_ استاذالعلماء جامع المعقول والمنقول حضرت شنخ مولا نامح مرسر دار مدظارالعالی شل شلع منگاد

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

حضرت مولا نامفتی محرعیسی خان بدظلہ العالی نے مولا نا طارق جمیل کی بعض غلطیوں
کی اہل سنت و جماعت کے مسلک کے موافق اصلاح فرمائی ہے۔اللہ تعالی ان کی اس
عظیم بجاوش کا دارین میں اجرعظیم عطافر مائے ۔مفتی صاحب نے مولا نا طارق جمیل کے
جواقو ال نقل کیے ہیں،اگر واقعتا درست ہیں تو بند ومفتی صاحب بد ظلہ کی تا مئید کرتا ہے کہ
جس قول پر انھوں نے رد کیا ہے، وہ قول واقعتا قابل رد ہے، سیحے نہیں اور اس کی اصلاح
میں جو جواب لکھا ہے، وہ بالکل صحیح اور اہل سنت و جماعت کے ند ہب کے موافق ہے۔
مثلاً جماعت میں تبلیغی نصاب کے مقابلے میں درس قرآن کی غیر اہمیت اور حاجی عبد
مثلاً جماعت میں تبلیغی نصاب کے مقابلے میں درس قرآن کی غیر اہمیت اور حاجی عبد
مثلاً جماعت میں تبلیغی نصاب کے مقابلے میں درس قرآن کی غیر اہمیت اور حاجی عبد
مثلاً جماعت میں تبلیغی نصاب کے مقابلے میں درس قرآن کی غیر اہمیت اور حاجی عبد
مثلاً جماعت میں تبلیغی نصاب کے مقابلے میں درس قرآن کی غیر اہمیت اور حاجی عبد
مثلاً جماعت میں تبلیغی نصاب کے مقابلے میں درس قرآن کی غیر اہمیت اور حاجی عبد
مثلاً جماعت میں تبلیغی نصاب کے مقابلے میں درس قرآن کی غیر اہمیت اور حاجی عبد
میں تو سے ظلہ کا حضرت لا ہوری پر عمل کریں اصلاح کریں اور اس کے متعلق مفتی
صاحب مد ظلہ کی اصلاحی تجویز پر عمل کریں۔

امام سلم نے مسلم شریف کے خطبے میں اس بات پررد کیا ہے کہ ایک عالم عوام کی خوشنودی کے لیے غیر ٹابت اور من گھڑت روایات وواقعات بیان کرے۔مولا نا طار ق

جمیل صاحب ہوں یا کوئی اور عالم، انھیں چاہے کہ اپنے وعظ وخطاب میں مثبت پہلو
اختیار کریں اور اہل سنت و جماعت کے اتفاقی مسائل خصوصاً عقائد کو مدنظر رکھتے ہوئے
بیان کریں تا کہ فرق باطلہ، شیعہ، غیر مقلدین، جماعتی گروہ وغیرہ کے غلط نظریات کی
تائید نہ ہو سکے۔ مناسب موقع پر فرق باطلہ کی تر دید ہم پر لازم ہے کیونکہ بید مین کی
حفاظت کا ایک جز ہے۔ مشکوۃ شریف، کتاب العلم (ج اس ۲۲) میں حدیث مبارک
ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وثأويل الجاهلين

''اٹھا کیں گے اس علم کو ہر بعد میں آنے والوں میں ان کے عادل لوگ، دور کریں گے ان سے حد سے تجاوز کرنے والوں کی تبدیلیوں کو اور باطل لوگوں کے جھوٹ کواور جاہلوں کی تاویل کو ۔'' جاہلوں کی تاویل کو ۔''

جس طرح علماء کے ذیے تعلیم و تبلیغ ہے، ای طرح ان کے ذیے یہ فریضہ بھی ہے کہ دین میں افراط و تفریط کرنے والے، جھوٹ کہنے والے اور غلط تاویل کرنے والے کی نفی کریں۔ اللہ تعالیٰ جمیں اپنے فرائض کی ادائیگی کی توفیق دے۔ آمین

محدسر دارعفی عنه دارالعلوم عربیه بنل شلع بهنکو ۲۲۷ ررجب ۱۳۳۰ه

#### \_\_\_\_ ^ \_\_\_

# الاستاذ الكامل محق الحق القوى حضرت مولا نامحت النبي عظمه الله

#### دارالعلوم مدنيه، رسول بإرك لا مور بهم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد لله وكفي وسلام على عباده الذين اهتدوا ـ اما بعد

میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات کیسٹوں سے سے بیں جن میں حق اور اہل حق کے خلاف کئی جرات مندانہ تجاوزات ہیں جوغور سے سننے والے کئی بھی عالم دین کے لیے درگزر کے قابل نہیں ۔ علماء دین اس محاطے میں صحیح رائے قائم کرنے میں کامیاب اور اپنے فریضے سے تب سبک دوش ہو سکتے ہیں کہ خودغور سے کیسٹوں کوسنیں، ورندری رواداریاں، عوامی قبولیت کا لحاظ امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی میں رکاوٹ بن سکتا ہے، امت کے شاندار ماضی کی روایات مٹ جا کیں گی۔ طارق جمیل نے ماضی قریب کی ایک صدی پر ہاتھ صاف کیا ہے۔

دین اسلام میں فہم وعمل کی ترتی جہاں تک پینچی تھی پہنچے چکی علم کے اعتبارے اتمام پذیر بہ گیا اور عمل کے لحاظ سے خیر القرون پیشوا تھر ہے۔ اب کسی نئی راہ کی ضرورت باتی نہیں رہی۔ دنیا کی سیر وسیاحت عوام الناس کی نظریں الجھنے اور شہرت کا ذریعہ تو ہو حکتی ہے، لیکن یہ کوئی معیار نہیں۔ مادیات میں ترتی بہ نسبت پہلی تحقیقات کے متقبل کی تحقیقات میں زیادہ مجھتی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ Latest معلومات ہیں۔ ان کا یہ کہنا غلط ہے کیونکہ مادی ترتی کا مدار انسانی تحقیقات ہیں، وجی نہیں۔ بخلاف اسلامی ترتی اس سليلے ميں مجھے حضرت مولا نامفتی محریسی خان مدخلہ کی کتاب کلمۃ الہادی پڑے كا موقع ملا الل علم في مولانا طارق جيل كے زبانی رجوع كوايك تواس وجه سے كا نہیں سمجھا کہ وہ غلطی صرف عنوان اور تعبیر کی مان رہے تھے،مفہوم اور مضمون کی نہیں او دوسرااس وجدے کہ بیقابل گرفت باتیں کیسٹوں میں موجود ہیں، ان کے سامنے ان کے شاگردوں نے ریکارڈ کی ہیں اور اب اٹھی کی آوازیس کی جار ہی ہیں۔ کیسٹ ا، قرطاس بات کوختم نہیں ہونے دیتے بلکہ اس کو پختہ وجود دے دیتے ہیں۔تو جب جزم نابت ہوگیا یعنی پختہ وجود کی شکل میں آگیا تو رجوع اور توبہ کے لیے بھی پختہ وجود تحرین ہونا ضروری ہوا جیسا کہ تو بہ کا اصول ہے، مگر جب رجوع طلی کی محنت کارگر نہ ہوئی تواس ارشاد ك تحت كه اذا ظهوت الفتن فليظهر العالم علمه (مشكوة ، ص ٢٠٠) علماء و بلاخوف لومة لائم اظهارحق كى طرف متوجه وع، اس ليع كه بيامت برائي مين توين امرائیل کی مثل ہو مکتی ہے، جیما کہ حندو النعل بالنعل والی صدیث معلوم ہونا ہے، کیکن حق پر قائم رہنے کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی شان عالی واضح فرمائی ہے کہ میری امت میں ایک ایبا گروہ تا تیامت رہے گا ؟ بلاخوف لومة لائم اظهارح كرتار بكا-

اس فریفنہ حق کو جہال اور علاء کرام نے ادا فرمایا، وہاں ہمارے محن حفزت موالا تا مفتی محمقی خان مد ظلہ العالی نے اپنی کتاب کلمۃ الہادی میں بڑے احسن طریقے ۔۔ اس ضرورت کو پورا کیا، چنا نچے کتاب کی ابتدائی میں بڑے بڑے اکا برین وین کارجون اور نظر مرے ہوئے انداز ہے اہتمام حق اور اعلان حق باحوالہ نقل فرمایا تا کہ اگر کہی ۔۔ کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اکا بر دین میں رجوع کے لیے عمدہ نمونے پائے اور وہ اس رجوع کو این خارم کو این اور تربیت کا اہم جز وقر اردے۔

الماليك الساحب كى قابل كرفت باتول يرحضرت مفتى صاحب في جوتبره ، اس کی ایک ذاتی رائے نہیں ہے بلکہ فقہا،محدثین اور مشکلمین کی واضح ، با والرتبره ب اوراس كي حيثيت برطالب حق كے ليے رہنماكى ب، ا ا ا ا عت ضروری تھی تا کہ بعد میں آنے والے گروہ سلف کی راہ سے نہیں المال یا جا مشاورتی یا شفی رائے ہے اگر کہیں امت کا بہت بوا فائدہ بھی نظر المامارين کي محنتوں کے برابر نہ مجھیں۔ کی عمل کا جروثواب کتناہے، بيتو قيفي الالے بخصوص عمل کے ساتھ خاص ہے، قیای نہیں کے عمل کا اجر منصوص عدو بال کی بنااخلاص کی توت یا زیادتی پر ہے اور اخلاص کا تعلق قلب ہے الله بالله بالله بالله يضاعف لمن يشاء كى . ۱۰۰ ے نواب کو انچاس کروڑ تک پہنچانا درست نہیں۔ ایسے ہی جہاد اور قال کا ۱۰۰ یا مالندعلیه وسلم اور صحابه کرام اور ان کی اتباع میں سلف صالحین کی سوچ اور المات معین شری شکل اختیار کرچکا ہے، اس کو یا اس عمل کے اجر کو کسی اور عمل پر ان اوین بھی کوتا ہی اور تر یف جیسے جرم تک پہنچانے والی چیز ہے۔ ا .. انه وتعالی ہرامتی کو ہرتتم کی گمرای سے بچائے اور ہمیشہ خیر کی تو فیق اور دائمی الما ما فازے۔ آمین ثم آمین۔

> ای مخن را نیست برگز اختنام پس مخن کوتاه باید والسلام

احقر العباد بحثاج دعا محت النبی دار العلوم مدنیه، رسول پارک لا مور ۱۵ ررمضان المبارک ۱۳۳۰ه 9 \_\_\_\_

صاحب الذوق السليم والحمية المتنقيم مولانا ساجد حسين معاويه سپلائی بازار، ايب آباد بهم الله الرحمٰن الرحيم محتر م المقام حضرت العلام مفتی محرصی خان صاحب دامت بر کاتبم العاليه السلام عليم!

امیدواثق ہے کہ آپ ایمان اورصحت کی بہترین حالت میں دینی وملی خدمات کے ذریعے سے دین حق کی اشاعت، تبلیغ، تروی کا اور حفاظت میں مسلسل مصروف عمل ہوں گے۔اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول ومنظور فرمائے اور بہترین اجرعظیم سے نواز ہے۔ آمین!

کارہ الہادی کو پڑھ کردل باغ باغ ہوگیا۔ آپ نے جس انداز میں احقاق حق کیا، وہ یقینا آپ ہی کا حصہ ہے۔ آپ نے جس طرح اعتدال کا دائن تھا ہے ہوئے مولانا طارق جمیل صاحب کی غلطیوں پر منصفانہ گرفت کی ہے، یہ پوری است، پر بالعوم اور مسلکہ، اعتدال، مسلکہ حق علماء دیو بند پر بالحضوص ایک قرض تھا جس کی ادا کیگی کی تو فیق مسلکہ، اعتدال، مسلکہ حق علماء دیو بند پر بالحضوص ایک قرض تھا جس کی ادا کیگی کی تو فیق رب ذو الجلال نے آپ کوعطا کی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی ان مساعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ بیس شرف قبولیت سے نواز سے ادراج عظیم عطافر مائے اور آئیندہ جھی احقاق حق اور ابطال باطل کا کام اس طرح آپ سے لیتارہے۔

بندہ چونکہ علاء دیو بند کواس وفت امت کا خلاصۂ اور خاصان خدامیں سے مجھتا ہے، اس لیے ان کی صحبت اوران ہی کے نقش پا کواپنے لیے طروً امتیاز سمجھتا ہے۔علاء دیو بند ادواوصاف جنسیں میں ان کے بے شاراوصاف و کمالات میں نمایاں جھتا ہوں ، ایک اور مشکل اور دور میں انھوں نے باطل کی تر دید جان و مال اور زبان قلم سے کی اور مشکل ترین حالات میں بھی دیئے گئے کے بغیر حق کا ساتھ دیا اور ہمیشہ حق کا اظہار بہا گگ وہل لیا اور اس فرض کی اوائیگی میں بھی بھی مداہنت سے کام نہ لیا۔ دوسرے بیر کہ جب بھی ان کا کوئی قول وہل یا نظرید وفکر اکا ہر وجمہور کے نظریات وافکار سے فکرایا یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، ہمیل ضحابہ رضی اللہ عنہ میا جہتدین کے خلاف ہونا پایا تو انھوں نے اللہ صلی اللہ علیہ وشہرت کا خیال نہیں کیا بلکہ ''و المحق احق ان یتبع'' کے تحت اپنظریہ وگلر سے رجوع کرنے میں کوئی تامل نہ کیا۔ علاء و یو بند کے بید ونوں وصف آئ جمی اہل وگلر سے رجوع کرنے میں کوئی تامل نہ کیا۔ علاء و یو بند کے بید ونوں وصف آئ جمی اہل حق علیاء میں دکھا و میں دکھا کی دیتے رہتے ہیں۔

میں اپنی کم علمی کے اعتراف کے ساتھ آپہ بچھتا ہوں کہ ان دواوصاف میں سے پہلا وصف تو میں نے آپ کی شخصیت گرامی قدر میں پایا ہے اور دوسراوصف آپ کے ناطب مولانا موصوف میں دیکھنے کے لیے ایک عرصے سے منتظرو بے قرار ہوں۔ اگر چہمولانا نے کئی مجالس میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے اور کثیر تعداد میں مسلمانوں تک ان کے معذرت کرنے کا شہرہ ہو چکا ہے، تا ہم اگر مولانا موصوف اکا بر کے دوسرے وصف کو اپناتے ہوئے کریں رجوع فرما دیں تو یہ ان کے علمی قد وقامت میں مزید اضافے کا ماعث سے گا۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مولانا کے خیالات اہل سنت و جماعت کے مسلمہ عقائد و نظریات ہے ہاں ہوں ان کی ہیں۔ بندہ نے دوسال قبل بھی مولانا طارق جمیل صاحب کوگلگت کے بیان کے حوالے سے ایک اصلاحی خط آرسال کیا تھا، لیکن موصوف نے اسے بالکل نظرانداز کردیا تھا مالانکہ اخلاقی جرات کا نقاضا تھا کہ موصوف اس کا جملی ضرور تحریر فرماتے۔ مولانا کے بیاخیالات مسلک حق اہل سنت و

جماعت کے عقائد ونظریات کوتینجی کی طرح کاٹ رہے ہیں، لہذا آپ جیسے علماء حق ذمہ داران شرع کی طرف سے بروقت نوٹس لیناایک بڑااور قابل داد کام ہے۔

ای امت کا پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے۔ اب مزید زخم لگانے کی مولا نا کو پہتہ نہیں کیاضرورت محسوں ہوئی ہے۔ میں آخر میں آپ جملہ بزرگوں اور علما جق کا مشکور و ممنون ہوں کہ جنھوں نے بروقت نوٹس لیا۔ اگر آج اس طرح کے نام نہاد تن کہلانے والول ، کا پوسٹ مارٹم نہ کیا گیا تو آنے والے دور میں بیکام اور شکل ہوجائے گا اور اس کا مارا فائدہ کفریہ طاقتوں کو ہوگا۔

میں دعا گوہوں کہ اللہ تعالی ہمیں احقاق حق اور ابطال باطل میں اپنے اکابر کے طرز عمل سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ جیسے علماء حق کا سابہ عاطفت ہمارے سروں پرقائم رکھے۔ آمین اللہ تعالی ہم سب کا حامی وناصر ہو۔ (آمین)

التد تعالى،م سب كا حاى وناصر ہو۔ ( الين ) و ما تو فيقي الا باللہ

ساجد حسین معاویه خادم علاء حق پاکستان سپلائی بازارایبٹ آباد

ااه الم النحر ريصاحب البيان والتحرير حضرت مولا نا محد مسد التي صاحب دام مجده مهمة مم جامعد شيد بيراوليندى نحمده و نصلّى على رسوله الكريم -امابعد-

حسنرت علامہ مفتی محمد علیہ حساحب دامت برکاتبم کی کتاب کا مسودہ الحمد لللہ پڑھا۔
پڑھنے کے بعد محسوس ہوا کہ علیا وقت زندہ ہیں۔ علیا و دیو بند کا وطیرہ رہا ہے کہ فتنہ سامنے منا بہ منافقت کا لبادہ اوڑھ کرآئے ، تب مقابلہ کرتے رہے کسی فتنہ سے مفاجمت نہیں گی۔اب واہیم حنیفاکا یہی مطلب ہے۔فتنہ فتنہ ہی ہوتا ہے، چاہے جس شکل میں بھی ہو۔اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے لطف وکرم سے ہرقتم کے فتنہ سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔آمین۔

حضرت مولا نامحرالیاس صاحب دہاویؒ نے جب دیکھا کہ مندومسلمانوں کوزبروتی ہندو بنارہ ہے ہیں اوراس کے لیے انہوں نے منظم تحریکیں چلائی ہوئی ہیں جن کا نام شرھی اور سنگھن رکھا ہے تو انہوں نے تحریک ایمان کے نام ہے کام شروع کیا جو بعد ہیں بلیغی جماعت کے نام ہے کام شروع کیا جو بعد ہیں بلیغی مبارک کام ہے لیکن دشمنان اسلام نے اس مبارک ہوئے ت کے نام ہے شہور ہوئی ۔ یہ بہت مبارک کام ہے لیکن دشمنان اسلام نے اس مبارک جماعت سے ایسے اوگ بیدا ہو مبارک جماعت سے ایسے اوگ بیدا ہو رہے ہیں جو مدارس کے وشمن مبلا کے دشمن ، درس قر آن کے دشمن ، جہاد کے مشر ، اعمال کے بند اور عقائد سے عاری ہوتے ہیں۔ وشمنان صحابہ ہوتے ہیں۔ بیس بیس لاکھ کے اجتماع میں درس قر آن کے دشمن ، جہاد کے مشر ، اعمال احتماع میں درس قر آن سے روکا جارہا ہے۔ علماء کو بظام رسر کا تاج کہنے والے جب بخی مبلوں میں جمیحتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علماء میں تکبر ہوتا ہے۔ اس وقت بملاء امت کی ذمہ مبلوں میں جمیحتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علماء میں تکبر ہوتا ہے۔ اس وقت بملاء امت کی ذمہ

داری ہے کہ قرآن وسنت کے خلاف جو بھی نظریہ سامنے آئے، اس کی تروید فرماویں،
کیونکہ تبلیغی جماعت پراس وقت جابل امراء کا قبضہ ہے اور جوعلاء اس جماعت سے
وابستہ ہیں، وہ خاموش تماشائی ہے ہوئے ہیں۔ شب جمعہ یا اجتماعات میں جہلاء بیان
کرتے ہیں جس سے عقائد خراب ہورہے ہیں۔ اکابرین تبلیغ کو قکر مند ہونے کی
ضرور ہے ہیں جس سے عقائد خراب ہورہے ہیں۔ اکابرین تبلیغ کو قکر مند ہونے کی

حضرت مفتی صاحب مدظلہ کی یہ کاوش ان شاء الله جابل امراء کی اصلاح کا سبب بنے گی۔ سید ھے سادے اور مجمولے بھالے عوام جوا پنامال، اپنی جان لگا کر مدارس وشمنی اور علماء وشمنی کا ذہن لے کرلو منے ہیں، ان کی بھی آنکھیں گلیں گی۔

فقط والسلام بنده محمر صدیق عفی عنه مهتم جامعه رشید بیرا و لپنڈی \_\_\_\_\_ || \_\_\_\_\_

## فاضل محقق جناب قاری فتح محمد صاحب پٹھان کوٹ، بھا گٹانوالہ مرگودھا

نحمده ونصلي على رسوله الكريم امابعد!

حسنرت مفتی محرصیسی خان صاحب دامت برکاتهم نے کتاب'' کلمة البادی الی سواء السبيل في جواب من لبس الحق بالا باطيل' ككه كرامت يراحيان فرمايا ہے۔ الكر برعاما ، و یو بند میں ہے جس کی نے بھی تبلیق جماعت کے بارے پچھ کھھایا پچھ کہا ہے، اگرخود پندی اورخود برتی کی عینک اتار کر دیکھا جائے تو تبلیغ والوں کے لیے ایک نصیحت اور ایک نسخه کیمیا ہے اور نصیحت کو اینے حق میں مخالفت تصور کرنا بہت بزی کم ظرفی ہوتی ہے۔ تبلیغی علماء کا باتی علماء ہے کٹ کر رہنا، باتی علماء کواینے شبج پر ندآنے وینا، باتی علماء کی طرح درس قرآن یا درس حدیث یا دوسرے علاءحق کی طرح عقائد کا بیان یا تر دید باطل سے لا پروائی برتنا، ان امور سے جس خطرہ کی ہُوز ہانۂ قدیم سے علاء حق محسوی كررے تھے۔ آج اس بوتل كا وُصَلَن كھل چكا ہے اور آج علاء ديوبندے الگ ايك مستقل گروہ کی صورت میں تبلیغی جماعت الجررہی ہے جس کو ان راہوں برلا نا علماء دیو بند کے لیے ضروری ہو چکا ہے جن را ہوں پرمولا ٹاالیا س اس جماعت کو چلانا کیا ہے تھے۔ای ذمہ داری کاحق ادا کرتے ہوئے حضرت مفتی محملیسی خان صاحب لے کتاب لکھی ہے۔اللہ تعالی ان کی اس خدمت کوتبرل فرماے آئین آ 3 30

\_\_\_\_\_ | | | | \_\_\_\_\_

## جلیل القدر والشان مولا نامحمسلیمان صاحب دامت برکاتهم خطیب مجدنورسٹان اڈیالہ روڈ راولپنڈی بم اللہ الرحمٰن الرحیم

الله تعالیٰ نے اپند مین کی حفاظت کے لیے ہر دور میں اپنی مخلص بندے بیدا کی۔
اکبر باد شاہ نے دین النبی بنایا تو مجد دالف ٹائی جیے اپنے بندے پیدا فرمائے۔ آج کے دور میں بھی ہم ایک ایسے ہی اکبری فتنہ سے دوجار ہیں۔ جس طرح آئی کے دور میں درباری علی البوالفضل اور فیضی اس فتنہ کا سبب بنے ، ای طرح آئی کے دور میں مجھی کچھ در باری علی البوالفضل اور فیضی اس فتنہ کا سبب بنے ، ای طرح آئی کے دور میں محمد کی بنا ندی محمد رباری علی اس فت کی نام سے تح لیف شروع کی ہوئی ہے جس کی نشاندی محمد سے تاری محمد طیب صاحب نے فرمائی۔ (بحوالہ فتاوی محمود یہ ۱۳۳ ج ۲ مطبوعہ جامعہ فاروقیہ کراچی)

اس وقت تبلیغی جماعت قصہ گو واعظین کی فیکٹری بن چک ہے جبکہ موضوعات کبریٰ میں لکھا ہے کہ دین کوسب سے زیادہ نقصان قصہ گو واعظین نے پہنچایا۔ تبلیغ نام ہے قرآن وحدیث کا جبکہ موجودہ تبلیغی جماعت نے اپنااصول بنایا ہواہے کہ مضورہ وحی کا بدل ہے۔ (بحوالہ فقاوی محمود ہیں سے سے مسلم ہیں گویا کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو مضورہ کے ذریعے ریٹا کرڈ کر دیا ہے۔ تبلیغی جماعت کے فوائد بہت زیادہ ہیں ۔ لوگ کلمہ مناز سے بدشناس ہوجاتے ہیں، لیکن جمہور علماء امت کے عقائد سے منحرف ہوجاتے ہیں۔ ایک جمہور علماء امت کے عقائد سے منحرف ہوجاتے ہیں۔ ایک جمہور علماء امت کے عقائد کے مناز کی کردیو بندی کہلانے سے شرماتے ہیں جبکہ تبلیغی جماعت کی سر پرتی ہمیشہ علماء دیو بند کے کسی کام میں شریک اور

ماون نہیں ہوتے تبلیغی اکابرین کو چاہیے کہ مولانا مفتی گھر تھیں صاحب دامت برکاتہم کی ہدایت کے مطابق اپنا قبلہ درست کریں۔ ترسم کہ بکعبہ نہ رسی اے اعرابی کیس راہ کہ تو میروی بتر کتان است

مواوی محدسلیمان خطیب مجدنورستان اژیاله روژراولینڈی \_\_\_\_ I" \_\_\_\_

## الصادق المصدق والكامل المحقق

حفرت مولا ناسيد عبد الما لك شاه صاحب دام بجده خطيب جامع معجد حاجى مراد برست آئى مهيتال، گوجرانواله

اللهم اهدني واعذني من شر نفسي ـ اما بعد

موجوده دور میں تبلیغی جماعت عالم دنیا میں ایک اصلاحی، دینی، مذہبی اور دعوت الی الخير ميں مسلمانوں كى نمائندہ جماعت كے طور ير الجرى اور اس سے وابسة حضرات كے ہر قول و فعل کو ججت مانا جانے لگا۔ یقیناً اس کے فوائد دین کی طرف رغبت کا باعث ہے۔ بے نمازی ، نمازی ہے اور دین سے برگشة لوگ دین کی طرف متوجہ ہوئے۔اس عموی فائدے کو پیش نظر رکھ کر پھش تخت قابل گرفت اموریر، جوا کابر کے دضع کردہ اصولوں ے ہے کر میں ،ایخ تحفظات کے باوجود علمانے خاموثی اختیار فرمائی اور تنقید کو حکمت کے خلاف سمجھا۔ مثلاً سارے دین کوتبلیغ میں بند کر دینا، دیگر دین امور تدریس تعلیم، تصنیف و تدوین اور فرق باطله کی تر دید کودین نه جھنا، قرآن کے درس پر نشائل اعمال ك ترجيح، چلدلگا كرمفتى بنخ كار جحان، ائمه مساجد ، الجحنے اور بات بات يرمخالفت جیے امور سے چٹم پوٹی اور انفرادی معاملات پرمحمول کر کے احتیاطاً مخالفت اور نقائض ے درگز رکاراستہ اختیار کیا۔لیکن اب اس جماعت کے بعض اہم اکابر نے اجتماعی طور پر مشن کے انداز میں بعض صریح احکامات اور قرآن کی غلط تاویلات اور جہاد جیسے اہم رکن اسلام کے خلاف شعوری یا غیر شعوری طور پر ہرز ہسرائی شروع کی ہے۔

مثلاً " مهارے لیے رسول الله صلی الذرعلیه وسلم اور صحاب کی زندگی میں نمون نبیس ،ممیں بي اسرائيل كي طرف ديكينا يائے گا''''صحابه كرام محفوظ مبين'''''مودودي صاحب حنفي تنے، اسلام کی بڑی خدمت کی ہے' جبکہ وہ خود کہتا ہے کہ میں ندخفی ہوں ندشافعی ہوں وغیرہ اورعلاءامت کا فتوی ہے کہ وہ ضال وصل ہے۔ پیکہنا کہ'' حاجی عبدالوہاب کے مقالبے میں علماء ہیج ہیں' اور اس شمن میں ابو بکر صدیق رضی الله عنداور حضرت ابو ہر ریے ہ كى مثال بيش كرنا اور علامه محمد احمد كا صراحناً آيات جبادى غلط تاويل كرنا اوربطور كروه کے، جماعت کے بزرگول کا اس طرح کاروپیا ختیار کرنا سخت قابل گرفت ہے۔ نو جوانوں کے عقائد کی درتی اور تحفظ کے لیے علم علی کا فریضہ بنتا ہے کہ متمال حق ہے بیس ۔ بحد اللہ اگر چے کئی علاء کرام نے اس کی فٹان دہی کی ہے لیکن استاد محترم فقیہ العصر حضرت مولا نامفتي محرعيسي خان مدخله شاگر د خاص مولا نامفتي محودٌ، مولا نامحمر سرفراز خان صغدرٌ وخلیفہ مجاز حضرت نفیس الحسینی شاہ نے کسی پرخاش اور عناد سے ہٹ کر گرفت کی ہادر کتمان حق سے بیجے ہوئے جماعت کے ایک مخصوص گروہ کی مداہست بے نقاب فر مائی ہے۔ جہاد کے سلسلے میں وہ کام جوانگریز، نی بنا کر بھی نہ کر سکے، جہاد کی اہمیت کو بری گہرائی اور ملمع سازی کے ساتھ فتم کرنے اور کمزوری کا سہارالے کرافتیار کی جانے والى روش كوبے نقاب كيا ہے۔ اللہ تعالى ان كى اس معى كوقبول فرمائے اور امت مسلمہ كى ہدایت،اصلاح اور شخفط عقائداور جہاد کی اہمیت کواجا گر کرنے کا ذریعہ بنائے۔آبین سدعدالما لكشاه

۱۸ ردمضان المبارك ۱۳۳۰

\_\_\_\_\_ IF \_\_\_\_

## الفاصل المدرس حفزت مولاناً مفتی ظفر اقبال سلمه ربه کونله جام، بھر بیم الله الرحمٰن الرحیم

حامدا ومصليا ومسلما

مولانا محمد طارق جمیل صاحب ایک اجھے واعظ اور اچھے مبلغ ہیں جن کے وعظ وہلیغ ے اللہ تعالیٰ نے سینٹکڑ وں ہزاروں بھٹکے ہوؤں کو ہدایت عطا فر مائی ہے۔اللہ تعالیٰ ان کی مساعی کوقبول فرمائے۔

اب کچھ عرصہ سے ان کو تاریخ و حقیق کی چوٹیاں سرکرنے کا شوق اگا ہے اور بیشوق بھی کوئی ناجا رُنہیں تھا اگر یہاں بھی وعظ و بلغ والی روایت برقر اررکھی جاتی ایکن بدشمتی سے یہاں وہ اپنے آپ کو''اچھ واعظ''اور''اچھ مبلغ'' کی طرح''اچھا مورخ'' یا ''اچھا محقق'' ٹابت نہ کر سکے بلکہ ان سے شدید نوعیت کی سکین تاریخی و تحقیق غلطیاں واقع ہوئیں۔

الله تعالی حضرت مولا نامفتی محمیسی خان صاحب دامت برکاتیم کو جزائے خیرعطا فرمائے کہ انھوں نے بروفت تنبیہ کر کے ان کی درست ست میں رہنمائی کی ہے۔ الله نعالی حضرت مفتی صاحب مدخلہ کی اس کاوش کوشرف قبولیت عطا فرمائے اور مولانا کی راہنمائی اور استقامت کاذر بعہ بنائے۔ آمین

امید ہے مولانا طارق جمیل صاحب اپنی بین الاقوا می شهرت و متبولیت کو قبول حق بین رکاوٹ بنا کر "اخبذت العنو فر بالاثم" کا مصداق نہیں بنیں گے۔ ہمارے اکا بر نے ، شوح حق کے بعدا پے سابقہ موقف سے رجوع کو بھی عار نہیں سمجھا، اس لیے ہم بجاطور پہ مولا نا ہے بھی بیرتو قع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے واضح اور غیر مبھی رجوع کر لینے میں کوئی بچکچا ہے محسوں نہیں کریں گے۔

ہارامولاناموصوف کو یہ بھی مشورہ ہے کہ وہ تاریخ وختین کے جھنجھٹ میں پڑنے کی اور امولاناموصوف کو یہ بھی مشورہ ہے کہ وہ تاریخ وظوں کو زیادہ سے زیادہ عام فہم اور سادہ رکھیں اور تاریخی حوالہ جات کی عوالہ جات کی عوام الناس نظریاتی عبائے قرآن وحدیث ہے اپنے بیانات کومزین ومنور فرمائیں تا کہ عوام الناس نظریاتی الجھنوں میں نہ پڑیں۔

آ خریس پھر دیا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مفتی صاحب مدظلہ کی اس معی کو مشکور فر ما کر دونوں حضرات کے لیے ذریعے نجات بنائے۔ آبین یارب العالمین

العبد ظفرا قبال غفرله البراكستعال مديره مدرس مدرسه مقاح العلوم كوئله جام ، جمكر ٢ رشوال المكرّم ١٣٣٠ه بمطابق ٢٦ رمتمبر ٢٠٠٩ء

# کیسٹس اوری ڈیز کے بارے میں او ضبح جناب جمال عبدالناصرصاحب (دارالعلوم عنی: یہ رسول پارک، اجھرہ ووں ہوں)

میں اپنے لیے با عث سعادت جھتا ہوں کہ میں ایک ایسے کام میں عال کا معاوان بنا جووقت کا اہم قاضا تھا۔ پاکستان میں اکابرین دیو بند کی محنت کی وجہ سے مدارس ہمیشہ آزادر ہے اور انہوں نے حق گو کی کمیشہ اپناشعار بنائے رکھا۔

کھے عرصہ ہے مولانا طان جمیل صاحب کے بیانات سے علماء میں تشویش پیدا ہو رہی ہے۔ مولانا تابلینی جماعت کے ترجمان میں ، البنداان کے بیانات سے جماعت کے بارے میں ان کے بارے میں ان کے رہی ہیں ، خاص طور پر جہاد کے بارے میں ان کے رہی ہیں ۔

مفتی حمید الله جان کے گھر پر مولانا محب النبی صاحب کی موجودگی ہیں، ہیں نے واکٹر معظم صاحب ہے، جوہلیغی مرکز رائیونڈ ہے قربی تعلق رکھتے ہیں، پوچھا کہ آپ حافا بتا کیں کہ مرکزی شور کی ہیں جہاد کے مخالف نہیں ہیٹھے؟ وُاکٹر صاحب نے کہااگر حافا بوچھتے ہوتو یہ حقیقت ہے کہ مرکزی شور کی ہیں جہاد مخالف لوگوں کی اکثریت ہے۔ حافا بوچھتے ہوتو یہ حقیقت ہے کہ مرکزی شور کی ہیں جہاد مخالف لوگوں کی اکثریت ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی گفتگو جب کیسٹوں کی صورت ہیں ہم تک پینچی تو میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کی گفتگو جب کیسٹوں کی صورت ہیں ہم تک پینچی تو میں نے مولانا میں نات کو تحریری شول دی ایکن اتن طویل شونین آسان نہتھا۔ حضرت مفتی عبد الواحد صاحب نے تھم دیا کہ کوئی آسان شکل مو

من قابل اعتراض گفتگو کو آسانی ہے من بھی سکیں اور اس تک رسائی بھی سہل ہو۔

دن عنوانات ہے ہی ڈیز علاء کرام تک پہنچ چکی تھیں، میں نے ان کو جول کا توں

دویا اور قابل اعتراض گفتگو کو علیحہ و بھی کر بیا اور اس کو selection ( منتخب کروہ)

د یا طارق جمیل کا نام دیا۔ مثال کے طور پری ڈی میں ( کی میں ( A کا نام دیا۔ مثال کے طور پری ڈی میں اس کے آپ وہ گفتگو من سکیں گے مناب ہے گا تھا میں میں انتا ''۔

د کا موقت بھی لکھا گیا ہے کہ استے منٹ ہے یہ نفتگو شروع ہوئی ہے۔ مثال اگر آپ اس کا وقت بھی لکھا گیا ہے کہ استے منٹ ہے یہ نفتگو شروع ہوئی ہے۔ مثال اگر آپ کہ مال گفتگو والی ہی ڈی کم بیور میں چلاتے ہیں تو آپ کے سرمنے اس کا پوراوقت اب کے سرمنے اس کا پوراوقت اب کے سرمنے اس کا پوراوقت اب کے سرمنے اس کا پوراوقت بھی کھا گئی اعتراض میں۔ نزا جا ہے گیں تو آپ کے سرمنے اس کا پوراوقت بیں دے دیا گیا ہے۔ وہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا:

Selection (1) Time 01:00 To 22

اس گفتگو کاعنوان ترتیب و یا گیا ہے اور گفتگو کے آغاز واختیام کا وقت بھی دیا گیا ہے۔امید ہے کہاس کو بچھنے میں کوئی خاص وقت نہ ہوگ ۔ نوٹ:اصل می ڈیز ہمارے پاس موجود ہیں ممکن ہے کوئی اور کا لی کرتے ہوئے خلطی ہے گفتگوا دھرادھر کردے۔آپ ہم ہے رجوع کر کتے ہیں۔ منالعی مے گفتگوا دھرادھر کردے۔آپ ہم ہے رجوع کر کتے ہیں۔

انتخاب مسجد عائشہ فیصل آباد، خطبہ جمعہ دور میں تین سوتے ہے۔ تم نے درجم ہیں کچے مسلمان، ہمیں کہاں سے داستہ ملے گا۔ بدر میں تین سوتے ہے۔ تم نے ابھی تک تین سوتے ہیں تیار نہیں کے۔ یہ تا بچھنے کی وجہ سے بات ہورہ ہے : الجہاد الجھی تک تین سوتے ہیں تیار نہیں ہوئے۔ جہاد کا مشکر تو بکا کا فر ب ہاں وقت الجہاد۔ ابھی تک 313 بھی تیار نہیں ہوئے۔ جہاد کا مشکر تو بکا کا فر ب ہاں وقت میں اختلاف ہے۔ ہم کچے مسلمان ہیں۔ اس پھنورے نکلنے کے لیے صحابہ کے دور میں راستہ نہیں ملے گا۔ پیچھے جانا پڑے گا بی اسرائیل میں۔ ''

عنوان: cut. 09

غروات مين محابد كرام كى ثابت قدى پر بحث:

عنوان: cut.11 (مكمل)

'' حکومت کی بڑے محالی کے نام لگے، یہ مناسب ندتھا،اس لیے حضرت معاویٹ کو خلیفہ بنایا گیا۔ یقیدنا علی حق پر تھے اور معاویٹ خطا پر۔اس مسلد میں اہل سنت سب شیعہ ہوجاتے ہیں۔''

عنوان: cut.13

"درارس میں منفی بہلور کام کیاجاتا ہے۔"

عنوان: cut.14

"جوعلاء اہل حدیث پراعتراض کرتے ہیں، اپناونت ضائع کررہے ہیں۔ یا در کھو! ان چاروں سلاسل نے چلنا ہے۔''

عنوان: Cut.17

ظیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق ٹکی خلافت پر بحث ''چونکہ ابو بکر صدیق سے خطا کیں ہونی تھیں' وغیرہ عنوان:''جتنا ہندوظلم کرتے ہیں، اتنا جہادی بھی تو کرتے ہیں۔'' ''بچھلے سوسال کی تمام تحریکیں ناکام ونا مراد ہو کیں'' وغیرہ۔

عنوان:

''اگرکوئی اہل اللہ بلغے ہے رو کے تو گھائے کا سودا ہے۔ مولانا نذر الرحمٰن نے تصوف کو بلغ کے تابع رکھا ہوا ہے۔ تم لوگ کہیں مقررین نہ بن جانا خطیبوں سے آگر کا م لینا تنبیغ کے تابع رکھا ہوا ہے۔ تم لوگ کہیں مقررین نہ بن جانا خطیبوں سے آگر کا م اللہ عطا واللہ شاہ بخاری سے لیتے ، ابوالکلام آزاد سے لیتے ، حفظ الرحمٰن سنیو ہاروی ہے، حبیب الرحمٰن لدھیا نوی سے لیتے۔' (وغیرہ) م

عوان: Cassete No .2.A

شاہ ولی اللہ کا کشف نہیں مانتے، وین میں کوئی کشف نہیں، تمہاری ساری تحقیقات '' تجلیا ہے صفدر'' تک ہیں، ائر حرمین بھی تو جرابوں پرمسے کرتے ہیں، تکفیر صحابہ کا قائل کا فرنہیں ہے۔وغیرہ

عنوان: ۹. Cassete No

من ظرے نضول ہیں، تجلیات صندر پر بحث، حنفوں کی نماز پر بحث، علاء دیو بند کا عرب میں تعارف نہ تھا۔

عین طلاق کا مسکه، اہل حدیث تین چار کروڑ ہیں، مولا نا سرفراز صفدر نے منفی پہلو پر کا مرکبا ہے، امام اعظم زندہ ہوتے تو حج کے مسائل پر دجوع کر لیتے ، سخاب کی تعفیر کے بارے میں بحث، ہمیں ہیں ہوج اور دین جھنے کی راہ مولانا جشید، مولانا نذر الرحمٰن، مولانا حسان وغیرہ نے دی ہے۔

عنوان: Cassele. 05

قادری انقشبندی فرقوں کی لاائی کی وجہ سے مداری اجڑے ہیں، فنیتہ الطالبین والی حدیث غلط ہے، چاہمولانا سرفراز صفرر نے ہی نقل کی ہے، ۱۹۵۳ء کی تحرکی ختم معروث نائج ہم کی جھنگوی کے کوئی مثبت سائج نہیں نظے، غیر مقلد کو گمراہ کہن نبوت کے سائح نہیں نظے، غیر مقلد کو گمراہ کہن تعصب ہے، مولانا زرولی خان کے بارے میں، اساعیلیوں نے چار جار او بلغ میں گائے ہیں۔

عوان: Cassete. 07

مدارس كاماحول تعصب برمنى بمنفى انداز تعليم مدارس ميس رائح بوغيره

عنوان: Cassete. 08

مناظرین پرتبرہ، ہمارے طرز تدریس میں قرآن وحدیث کے لیے حصہ کم ہے، مودودیت کوئی فرقہ نہیں، جماعت اسلائی کے خرم مراد کا وسیت نامہ ، حضرت مان کے بعداس وصیت نامہ نے متاثر کیا ہے، آپ او گون کے داوں میں نفرت بحری جوئی ہے، مودودی صاحب اہل حق میں سے ہیں، وغیرہ

عنوان: Cassete. 09

یہ سیاہ صحابہ والے بھی تو قتل کرتے پھر رہے ہیں ، حضرت عمر کی سعد بن عبادہ ٹنے بعث نہیں کی۔ خلافت ابو بکر آپر اختلاف (تیمرہ) اہل حدیث فرقہ نہیں ، خلافت عثانیہ کوتو ختم ہونا ہی تھا ، اس کے لیے کچھند تھا ، تمام دینی وسیاسی تحریکییں ناکام ہوئیں ، مشیعول کے ردمیں ہم سجا بہ گومحفوظ کہتے ہیں ، حضرت لا جوریؒ نے سندھی افکار ہے رجوع کرلیا تھا۔

عوان: Cassete. 14

مولا نا الیاسٌ پر الہام ہوا، بنی اسرائیس اور امت مسلمہ میں تلوار اٹھانے کا فرق، جہاد میں جھاگ جانے والوں پر بحث، علم کا مقام جہاد ہے افضل ہے، دہام اعظم کے دور میں شہید ہونے والوں کا نام ونشان نہیں ماتا اور اہام اعظم علم کی وجہ ہے مشہور ہوئے وغیرہ، جاروں ائمہ نے جہاد میں حصہ نہیں لیا۔

Selection(2) Cassete. 14: 32:01

ایک قبیلہ کوکلمہ پڑھوانے پر صحافی کا ہمراش ہونا تحر کیوں سے متاثر نہ ہونا ، ہمارے لیے افضل ترین جہادملم حاصل کرنا ہے۔

عنوان: Selection(3) Cassete 14

طالبان نے ناکام ہونا تھا، امریکہ نے فضول جملہ کیا، تمام فرقوں کوا سلام میں رہنے دو،
تأمرون کا کیا مطلب ہے، مدارس میں انحطاط، ما و پرشد پر تقید، مشرف کے فیاف
تقریر کرنا زیادتی ہے، حضرت عاکش پر تہمت لگانے دالے کے لیے درگز رہوسکتا ہے
تو آج کے شیعہ سے کیول نہیں؟ مفتی رشید صاحب سے متاثر نہ ہونا، امام صاحب
سے دوصحابہ کی ملاقات ہوئی ہے، وغیرہ۔

# ىيىش لفظ مولا نامحمەنواز بلوچ مەرسەر يەن لامدارس كوجرانوالە

گزشتہ چند مالوں سے مولانا طار ق جمیل صاحب کے سلح کل مواعظ، اونی غیراونی کے مابین فرق ختم کرنے کی تقاریر اور حق و باطل کے خلط ملط بیانات کی شکایات سننے میں آرہی تھیں، لیکن کوئی جُوت وستیاب نہ تھا۔ اتفاق سے فیصل آباد سے میر سے استاد زادہ تشریف لائے اور مولانا کے چند قابلِ مؤافذہ بیانات کا تذکرہ کیا اور فرمایا میر سے پاس ان کا جُوت بصورت کیسٹ موجود ہے۔ کیسٹول میں حق کے خلاف اس قدر ہرزہ سرائی تھی کہ جھے میں سننے کی براوشت ندر ہی۔ میں نے استاد محترم محضرت مولانا مفتی محمد میں خان صاحب مدظلہ کی خدمت میں حاضر ہوکر بیروئیداد سنائی۔ آپ نے فرمایالا ہور کے علاء ان کیسٹول کی خدمت میں ہیں۔ اسلام روزمولانا محب النبی صاحب مدظلہ چندرفقاء کے ہمراہ تشریف لائے اور جناب جمال عبدالنا صرصاحب سے ان کیسٹول کو تحریری شکل کے ہمراہ تشریف لائے اور جناب جمال عبدالنا صرصاحب سے ان کیسٹول کو تحریری شکل میں میں اس نے کا فرمایا، چنا نچے انہوں نے چندا ہم قابل گرفت با تیں تحریر کیس۔ حضرت مفتی صاحب مدظلہ نے فرمایا یہ با تیں ایس کی ہیں کہ ان سے سرف نظر کیا جائے۔ صاحب مدظلہ نے ذریعے جہاد کا انکار، دور نبوگ اور خلفا کے راشد من کے دور کی موسوسا تاویل کے ذریعے جہاد کا انکار، دور نبوگ اور خلفا کے راشد من کے دور کی حضوصا تاویل کے ذریعے جہاد کا انکار، دور نبوگ اور خلفا کے راشد من کے دور کی

بجائے بی اسرائیل کے دورکومٹالی قرار دیتا، حضرات شیخین پر تنقید، صحابہ کرام کی تکفیر

كرفي والوں كومسلمان كہنا،علاء ديو بندكى محنت اور باطل كے خلاف ان كى تحريكوں كو نا کام کہنا۔ لبذا مولانا کی تقاریر کے بیا قتباسات علاء کی خدمت میں پیش کر کے ان کی آراء لی جا ئیں اور مولا نا کوارسال کی جا ئیں۔اگر وہ رجوع کرلیس تو فبہا، ورنہ عوام کو اس فتنہے آگاہ کیا جائے۔ چند مخلص ساتھیوں کے کہنے پراستاد محتر م امام اہل سنت حضر ت شخ مولا نامحد سرفراز خان صفدرصا حب مدظله كويير وئيداد سنائي \_آب كے تكم يرا كلے دن سيمة ده يره كرسايا ووصفحات من كرحضرت شيخ مد ظله في فرمايا: يه باطل فرقول كا ایجنٹ ہے اور یو چھا،مفتی صاحب تمہارے ساتھ ہیں؟ میں نے کہا کہ سارا کام مفتی صاحب مذظلہ کے حکم ہے ہوا ہے تو حضرت شخ نے فر مایا: ٹھیک ہے، یہ کام ہونا جا ہے۔ مفتی صاحب مد ظلہ نے حضرت شخ مد ظلہ کی تائید پرتشکر کا اظہار فر مایا اور تقریباً بائیس علماء کرام کا ایڈرلیں لکھوا کر ہیمتو وہ ان کی خدمت میں ارسال کرنے کے لیے کہا۔ اس ے قبل کہ میں بیمتو دہ علاء کرام کو بھیجا ،مختلف علاقوں سے را بطے ہونا شروع ہو گئے۔ کچھتو غفے کا اظہار کرتے اور کچھ حقیقت حال دریافت کرتے۔ میں نے بیسارامعاملہ مفتی صاحب مدخلہ کے گوش گزار کیااور پوچھا کہ میرے مودہ بھیجنے سے پہلے بیعوام تک كية بنج كيا؟ آب نے بتایا ہم نے مسودہ چند علما كو بھيجا تھا، ليكن وہ كس طرح تھيل كين، الله ي بہتر حانیا ہے۔ جی پہیں جائے تھے، ليكن بعض نادان دوستوں نے ايسا كر وكمايا

## مولانا كر زوع كاافسانه

(۱) جامعاشر فیدلا ہور کے اساتذہ کر ام اور ارباب نتوی نے اس مسودہ کا نوٹس لیتے ہوئے مولانا کو بلایا۔ مولانا نے اپنی فلطیوں سے معذرت اور رجوع کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ حضرات نے جن امور پر گرفت کی ہے، میں اے تسلیم کرتا ہوں۔ اس پر آپ

ے مطالبہ کیا گیا کہ آپ اپنے معذرت نامہ پر دستخط کردیں تا کہ سندر ہے، کین بقول مولا نا حمید اللہ جان زیدمجد ہ ، صدر شعبہ افتاء جامعہ اللہ فیہ لا ہور، موصوف نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے استاذ مولا نا احسان الحق صاحب نے جھے اس سے روکا ہے۔

یہ ہے مولانا کا رجوع اور تو بہ۔ان کے بیانات پر شمتل مسودہ کی فائلیں ملک کے گوشہ گوشہ میں پڑھی گئیں۔اس سے لوگوں میں ایک قتم کا اضطراب پیدا ہو گیاا و رمولانا ہیں کہ اجمالی طور پراپنی اغلاط پر دشخط کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ع ناطقة سر بگریباں ہیں اے کیا کہیے

(۲) جامعه خیرالمدارس ملتان میں اس مو دو سے طلباء میں پیدا ہونے والے شکوک وشبہات کے ازالہ کے لیے اپنی جوالی تقریر میں متوالا نانے بیر آیت پڑھی: یَا آیکُهَا الَّذِیْنَ ا مَنُو آ اِنْ جَآءَ کُمْ فَاسِقٌ بِنَهَا فَتَبَیَّنُوْا۔

"اے ایمان والو! اگر تمبارے پاس فاس تحص کوئی خبرلائے واس کی تحقیق کرلیا کرو۔"

یہ ہے جواب۔ گویا ان کا مو دہ حقیقت نہیں بلکہ ایک جعلی دستاویز ہے۔ قارئین

کرام! غور فرما کیں کہ مولانا اپنے موقف سے رجوع کررہے ہیں یا دوسروں پر الزام
دھررہے ہیں؟ اگر مولانا کواس متودہ سے انکار ہے تو بھر رجوع کے کیا معنی؟ لیکن ہم
کہتے ہیں، ایسا ہی ہی ۔ ہمارے پاس یہ متودہ پہنچا، ہم نے اس میں تحقیق وتغیش سے
کہتے ہیں، ایسا ہی ہی ۔ ہمارے پاس یہ متودہ بہنچا، ہم نے اس میں تحقیق وتغیش سے
کم لیا تو معلوم ہوا کہ بی خرافات کا مجموعہ ہے تو ہم نے ندکورہ بالا آیت مبارکہ پڑمل کیا۔

(۳) ماہنا مہ الحرید تیہ لا ہور شارہ اگست، تمبر ۲۰۰۸ء میں مولانا کارجوع ان الفاظ میں کھا ہے:

" کچھ طرصہ سے میرے بارے میں مختلف بمغلث تعتیم ہورہ ہیں اور ایک رسالہ میں بھی کچھ چھپا تھا۔ میری ان سب تحریروں کے بارے میں ایک ہی بات

#### سجانك هذا بهتان عظيم

میں الحمد للہ اکا برعلاء ویو بندائل سنت وجماعت کے مذہب ومسلک وشرب کا یابند ہوں ، انبی کاشا گرد ہوں ، انبی کے عقا کدیر قائم ہوں۔

والسلام

مختاج دنا

طارق جميل

"r++1/9/1+

مولا ناموصوف بہتانِ عظیم اور رجوع کے مابین کوئی فاصلۂ بیں جھتے اوران کے ہاں کچھ بعیر نہیں کہ بہتان عظیم بھی ہواوراس پر رجوع بھی کرلیں۔

(٣) ہارے استاد محتر م حضرت مفتی صاحب مد ظلہ نے مولانا ہے کہا کہ مسودہ کا جواب شائع ہونے سے پہلے آپ اس کا بغور مطالعہ فرما کیں۔ جہاں آپ اپ طور پر یہ سمجھتے ہوں کہ میری اصل مراد اور مقصد کو سمجھے بغیر رد کیا گیا ہے، اسے قلم زد کر دیں اور صرف اتنا لکھ دیں کہ مفتی صاحب نے کتاب وسنت اور جمہور علماء امت کے اقوال و آراء کی روثنی میں میرے مسودہ پر نفذ کیا اور میری جن اغلاط کی نشان دہی کی ، میں انہیں سلیم کرتا ہوں ، لیکن مولانا نہ مانے اور بے پروائی سے اس پیشکش کو تھکرادیا۔

(۵) بعض علماء کی طرف ہے مولا ناطار ق جمیل صاحب کا معذرت نامہ شائع ہوا ہے جس میں تحریر کیا گیا ہے:

"باقی آگر میرے دری بیانات میں اس سے مختلف تاثر پایا جاتا ہے تو وہ میری تعبیر کی ملطی ہے، عقیدے کی ملطی نہیں۔" اس کے جواب میں یہی کہا جا سکتا ہے:

### عذر گناه بدتر از گناه

حفرت استاذمحترم کے جوابی مقالہ کے مطالعہ سے قار کین کرام کو بخو بی معلوم ہو جائے گا کہ تجبیر کی غلطی ہے یا قئم اور معنی کی۔ خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر صدیق اور امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق اور خلفائے المومنین سیدنا عمر بن الخطاب کے دور خلافت پر طعن بلکہ یہ کہنا کہ دور نبوی اور خلفائے راشدین کے دور میں ہمارے لیے کوئی مثال نہیں ،ہمیں چھپے بی اسرائیل کی طرف جانا پڑے گا، انگریز کے خلاف جہاد اور علماء دیو بندگی مسائی جمیلہ کو فلط قرار دینا، شیعہ اور غیر مقالدین کی و کا است ، مولوی احمد رضا خان اور مود دوری صاحب کو ہر صاحبہ ماکر چیش خیر مقلدین کی و کا است ، مولوی احمد رضا خان اور مود دوری صاحب کو ہر صاحبہ ماکر فیش کرنا اور اما مت و چیشوائی کا درجہ دینا ، تمام صحابہ گی تگفیر ہے بھی کسی شخص کا کا فرنہ ہونا اور کرنا اور اما مت و چیشوائی کا درجہ دینا ، تمام صحابہ گی تگفیر ہے بھی کسی شخص کا کا فرنہ ہونا اور کرنا اور اما مت و چیشوائی کا درجہ دینا ، تمام صحابہ گی تگفیر سے بھی کسی شخص کا کا فرنہ ہونا اور کرنا و بیا ہے گی کی طرف منسوب کرنا ، جہا دوقال فی سبیا ، اللہ اور مجابہ بین پر جمث کرنا ، اسی طرح آبیات واحادیث کے معانی و مطالب کے بیان میں تحریف کی صد تک دور از کا رہ و بیا ہے گا ارتکاب وغیر ذلک ، کیا ان جملہ مطالب کوصر ف تحیر کی خلطی کہا جائے گا ؟

استاذ محترم حضرت مولانا عبدالمجيد صاحب مد ظلم في الحديث باب العلوم كمرور پكا لفرة العلوم تشريف لائ - بجح بلا كرفر مايان آپ لوگول في حجى بريك لگائي به اگر كرفر مايان آپ لوگول في حجى بريك لگائيس وي چاہي، بلكه مئلا بريك ندلگاتي تو گاڑى كہيں كى كہيں چلى جاتى - بيريك لگى نہيں وي چاہي، بلكه مئلا ص بونا چاہيے - مولوى صاحب كو گو ترا أواله بلاكيں - دونوں طرف سے چار چار علاء بخم الران باتوں كا تصفيہ كرائيں - "مير ے كہنے پراستاذ محترم في جناب حاجى محمد نعم صاحب في بتايا كه صاحب حفر مايا كه مولا ناكو گو جرا أنواله بلائيں - چھ عرصہ بعد حاجى صاحب في بتايا كه مولا ناك گو جرا أنواله بلائيں - چھ عرصہ بعد حاجى صاحب مدخلان مولا ناك گو جرا أنواله بلائيں - چھ عرصہ بعد حاجى صاحب مدخلان في الن ناك خواب لكھنا ضرورى مجما جو آپ حضرات استاذ منحى صاحب مدخلان ان فلا نظريات كا جواب لكھنا ضرورى مجما جو آپ حضرات كے سامنے ہے - اے ان فلا نظريات كا جواب لكھنا كى سعادت حاصل سي جي - الله تعالى تمام الل اسلام كورا إ

راست پر چلنے کی تو فیق مرحت فرمائے۔ آمین۔

علماء کرام کی طرف نے موصول شدہ آرا، اور تھرے مذف واختصار سے پیش کیہ گئے ہیں۔ دیگر آراء اور تھرے آئندہ اشاعت میں شامل کیے جائیں گے۔ اس مجموعے کا نام'' کلمۃ البادی الی سواء اسبیل فی جواب من لہتس الهت بالا باطیل (چند غلط تا ویلات و تجاوزات اوران کاعلمی وشرعی محاسبہ) تجویز ہوا۔

ربنا تقبل منّا انّك انت السميع العليم وتب عليها انّك انت التواب الرحيم

(مولانا) محدثواز بلوچ مدرسدر بیحان المدارس جناح روز، گوجرانواله

## وجهتاليف

# بهم اللدالرحل الرحيم

الب البادى دراصل مولانا طارق جميل صاحب كے بيانات كَمْبوز شده مسوده پر من الجمليق تبعره ہے۔مولانانے جس تمہيداور ترتيب سے اپنے طلب مُن تربيت كَلَ مناب لى ترتيب كچھ يول ہے:

ا کا بر علماء ہندخصوصاً علماء دیو ہند، جن سے اللہ تعالیٰ نے بار ہویں، تیر ہویں اور ، ، میں صدی میں رشد و مجالیت اُتعلیم و تربیت ، دینی ، ندمبی ، سیاسی اور جہا دی راہ نمائی ، ۱۵ مالیا ہے ، مولانا نانے ان کی مساعی جمیلہ کی فئی کرتے ہوئے کہا کہ

۱۸۵۷ء کی جنگ فلطی تھی جس میں شکست کھا کر سارے حضرات مفرور ہو گئے اور ۱۱۰۰ نا حاجی امداداللہ چھیتے چھپاتے ہجرت کر کے مکہ چلے گئے۔

ن سیجیلی صدی میں قوت کے واقعات کوسا منے رکھ کراستدلال کرتے رہے۔ مخلصین کی قتیر گئتی رہیں۔ جس مقصد کے لیے اعظمے تھے اس تک نہ پہنچ سکے۔ ان قتیر گئتی رہیں۔ جس مقصد کے لیے اعظمے تھے اس تک نہ پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مولانا الیاس کو الہامی طور پر سے چیز دکی گئی۔

0 انسان اپنے ماحول سے متاثر ہوکر چلتا ہے۔ہم کمزور ہیں۔ کمزور کے احکام اور وقع ہیں۔ حدیبیاس کی دلیل ہے کہ چیچے ہٹ جاؤ،صبر کرو۔ حدیبیہ بیس آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی صلح کا میداومنشا آپ اور آپ کے صحابہ کی کمزوری تھا۔ پھراس پرترقی کر کے بیکہا کہ مولا ٹالیاس صاحب ہے ایک صدی پہلے جب سے انگریز آئے ہیں، دعوت کا کام موقوف ہو چکا تھا۔مولا ناالیاس نے اس کام کااحیاء کیا۔

اس وفت الله کی ہدایت کا نظام تبلیغ کے ساتھ چل رہا ہے۔ پہلے خانقا ہوں اور مدارس کے ساتھ تھا۔ تین دن لگانے ہے آ دمی بدل جاتا ہے۔اللہ تعالی کی صفت ہدایت کاظہور تبلیغ میں ہورہا ہے۔

مولاناالیائ پراندتعالی نے جو پیغام فرمایا، پچیلی کی صدیوں میں کی پرنہیں ہوا۔
پچھلے ہزار سال بھی کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہے۔ اس پر ترقی کر کے پھر مولانا نے مولانا
الیائ کے حوالے سے ہندوستان میں علی کی جہادی کوشٹوں کی شدرگ پر ہاتھ ڈالا اور
کہا کہ مولانا الیائ فرمایا کرتے تھے کہ انگریزوں کو نکالنے پر کیوں زور لگاتے ہو؟
مسلمان بنانے پر زور لگاؤ۔ نیز کہا کہلوگ اس وقت واقعہ بدرکوابطور دلیل پیش کرتے ہیں
مسلمان بنانے مولائی ہوئی کرتے ہوئے مسلمان شخے۔ ہم کچے مسلمان بیس۔ دور نبوئ اور خانا اور شدین کے دور میں ہماری مثال نہیں ہے۔ ہمیں چھچے بنی اسرائیل کی طرف جانا فاعاد اشدین کے دور میں ہماری مثال نہیں ہے۔ ہمیں چھچے بنی اسرائیل کی طرف جانا اور قرآن کا انکار ہوئی کرتے جانے اور کہتے ہیں کہ جہاد کا انکار تو قرآن کا انکار ہوئی فر آن کا انکار ہوئی ہوئی کرتے جانی وقت میں اختلاف ہے۔ وقت ہے یا نہیں۔ نماز تو فرق آن کا انکار میں کفر ہے۔ ہاں وقت میں اختلاف ہے۔ وقت ہے یا نہیں۔ نماز تو فرق ہوئی کہ جہاد کا انکار میں کا دور ہے بائیوں کہ پہلے بی اللہ اکبر!

پھر صحابہ کرام پر آگئے۔ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کے بارے میں وہ شکوک وشہات پیدا کیے کدالا وہ او الحفیظ۔ کہتے ہیں کہ آپ کی خلافت میں اختلاف ہوا، بڑے بین کہ آپ کی خلافت میں اختلاف ہوا، بڑے بین کی۔ حضرت فاطمہ ؓنے آپ سے باغ فدک میں اپنے حصے کا مطالبہ کیا۔ اس سلسلے میں آپ ہے کی ہونی تھی اور ہوئی۔ آپ سے خطا ہونی متنی اور جوئی۔ آپ نہ معصوم تھے نہ محفوظ۔ آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ابطور خیر فیصلہ سے نہیں کیا گئے ہوئی اور نقصان آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خیر فیصلہ کی جیشی اور نقصان آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خیر فیصلہ کی جیشی اور نقصان آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی

ارف منسوب ہوتا۔ ہم شیعوں کی مخالفت میں آ کر کسی کی صفائی کیوں پیش کریں۔وغیر ذلک۔

سیدناصد لین اکبر کے بعدروئے خن سیدنا فاروق اعظم کی طرف پھیرا کہ وہ نانوے فی صدعصمت کے قریب ہو گئے تھے،لیکن سونمبروہ بھی نہیں لے سکے۔ امیر معاویہ،عبداللہ بن عمر کے ناخن کے برابر بھی نہیں تھے۔

ان تمام مضامین کی تفصیل آپ کو کتاب کے مطالعہ ہے معلوم ہوگی۔ ہماری مجھے اللہ تر ہے کہ صحابہ کرام کی تنقیص و کسرشان بھی مولانا کے ہاں تبلیغ کا جز اور حصہ ہے! مولانا نے ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ شیعہ بھی خوش اور بنی بھی خوش ان کی اس روش سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر کسی ایک طبقے کی چھاپ نہیں جا ہے۔ انھوں نے اپنے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر کسی ایک طبقے کی چھاپ نہیں جا ہے۔ انھوں نے اپنے اکا برعلاء کے علی الرغم ان طبقات کو سراہا جنموں نے مندوستان میں علاء حق کی تکفیر کا بیڑہ افعایا، اجتہاد کے نام سے ائمہ مجتہدین اور علاء سلف و خلف کو تقید کا نشانہ بنایا، آزاد کی رائے کے نام سے براہ روی اختیار کی اور قرآنی مجزات کا انکار کیا۔

کلمۃ الہادی کا ہرمئلہ اور اس کی ہرسطراس کتاب کا تعارف ہے۔عیاں راچہیاں! عوام وخواص کو ان غلط نظریات واحساسات سے بچانے کے لیے کتابی شکل میں اس کا جواب ضروری تھا۔

مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات پر مشمل مسودہ پورے ملک میں پھیل گیا تو بعض حصرات نے مختصر جواب دیے، کیکن اس مسودہ کا بالنفصیل اور خاطر خواہ جواب باتی تھا۔ چنا نچہ استاذی المکرم حضرت مولانا مفتی محرعیسی خان مدخلہ نے باوجود ضعف و بیرانہ سال کے، بلفظہ و بمعناہ اول ہے آخر تک کتاب وسنت، ائمہ مجہد ین، فقہا اور اسلاف امت کے اقوال کی روشنی میں اس مسودہ کا جواب تحریفر مایا۔

اس مقالہ میں بے شاراصولی اور فروعی مسائل ومباحث زیر بحث آئے ہیں۔ان

میں قار کین کرام اور سائلین کی تشفی اور تسلی کے الاوہ ان شاء اللہ صاحب مسودہ کوسب سے زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ اس میں ان کے مخالطات کا کافی وشافی جواب بھی ہے اور ان کے اشکالات کا ازالہ بھی۔ یوں ایک قابل قدر علمی ذخیرہ اس کتاب کی صورت میں زیور طباعت سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آیا۔ ملک بھر سے علاء کرام کی طرف سے خطوط اور فون کی صورت میں ختین و تیمریک کے پیغامات موصول ہوئے اللہ کاشکر ہے کہ کوئی تو مردمیدان انی جس نے جمود تو ڑا۔

الله تعالیٰ استاذی المکرّم کی اس کاوش کوشرف قبولیت عطافر ما کراصلاح اور را ہنمائی کاذر بعد بنائے ۔ واللہ الموفق

قاری عطاءالله ادنیٰ من المعتقدین احتاذ مکرم

# لقار يم

## حضرت مولا نامفتی محر<sup>عی</sup>سی خان مدظله الحمد لله و کفی و سلام علی عباده الذین اصطفی

اترالير!

## اختلاف دانتشار:

عبد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بُعد کے باعث ہر چیز میں تغیر رونما ہوا ہے۔ خیر الرکت کا زوال ، امانت میں خیانت ، علم کا انحطاط ، عمل میں کوتا ہی ، علیا ، میں باہم جدال ، فقاوی و مسائل میں تقابل اور کشیدگی ، رائے میں اختااف اور نظری معرکہ آرائی ، حالمات میں کی ایک فرین کی طرفداری اورخصومت ، ہرطرف سے اعبداب کُلِ معل دا اس میں کی ایک فرین کی طرفداری اورخصومت ، ہرطرف سے اعبداب کُلِ دی دای بسر أیم یعنی اپنی رائے کودوسرے کی رائے سے بہتر مجھنا اور تعلّی سے کام لینا اور کبر کا اُظہار کرتا ۔ کبر کے معنی زبان فیض تر جمان صلی اللہ علیہ وسلم سے بیصادر ہوئے اور کبر کا اُلی اللہ علیہ وسلم سے بیصادر ہوئے ہیں کہ الکیو بینی کو کھراد ینا اور لوگوں کو نفیر سمجھنا۔

# نثان علم وجهل كي وضاحت ايك مثال سے:

علم کی مثال ایک آفاب کی ہے۔اس کی شعاعیں سارے عالم کو جگرگار ہی ہیں،

ایک پباڑوں، درختوں اور بڑی بڑی عمارتوں کے حاکل ہونے کے باعث یا گہری

اندقیس اور کبی کمبی غاروں کی وجہ سے بچھے مقامات تاریکی میں ریکھے ہیں۔اس طرح

اند قیس اور کبی ایک خاروں کی وجہ سے بچھے مقامات تاریکی میں ریکھے ہیں۔اس طرح

انس قدرتی تاریکیاں اور پردے ہیں جو مخلوق کو تعم سے استفادے کا موقع نہیں دیتے۔

مولود کے متعلق حضرت مولا نارشیداحد گنگوئی کامولا ناتھانوی کو بار بارانتاہ اوران کارجوع

کیم الامت حضرت تھا نوسی محفوان شاب اور کھلمی دور کے آغاز میں مجالس مولود میں شامل ہوا کرتے تھے اور اپنے اس عمل کوعوام وخواس، اہل اسلام کے فوائد، اصلان عظائدوا عمال اوران کی حق آگاہی کا ذریعہ بھتے اور ساتھ اپنے پیرومر شد حضرت حاجی صاحب کے قول وفعل کو بطور حجت پیش کرتے جس پر حضرت گنگوہی نے ان کو بار بار عندیکی طویل مراسلت کے بعد بالآخر آپ اپنا اس عمل سے باز آگئے اور حضرت گنگوہی کو اپنا مولا اور آقائشلیم کیا۔ فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>١) كتوبات الامرباني المتوب فمرس المراس المر

"الميا سيدى لله ان تقبلوا عذرى بخلقكم العظيم ولا تصغوا الى خلل هماز لممّاز ممّاع بنميم ولا تخرجونى من الجماعة فانى ارجو ان اكون معكم يوم تأتى الساعة لكن لاتطيق همتى ان المابذ بالمخالفة مع الاعلان عسى ان يكون من الله تعالى بمكان حددد نعم التزمت على نفسى انكار طريق يخالف السنة والكتاب على رأس المنبر وبطن المحراب (۱)

''اے میرے سردار! اللہ کے لیے اپنے خلق عظیم کی بدولت میرا عذر قبول فرما نیں اور ہر عیب چیس، طعنہ زن اور چغلی کے عادی کی طرف توجہ نہ فرما نین اور بھی امید کرتا ہوں کہ قیامت تک آپ کے ساتھ رہوں ، کیکن میری ہمت میں میدیارانہیں تھا کہ اس معاطم میں مخالفت کا اعلان کرتا۔ شاید کہ اللہ کی طرف سے کسی وقت اس کا فیصلہ ہو ... البحة میں ایخ آپ کو پابند کرتا ہوں کہ میں ایسے طریقے کا برسر منبر ومحراب انکار کروں گا جو کتاب وسنت کے خلاف ہو ...

حضرت من این جواب الجواب میں فرماتے ہیں:

"اس واسطے کوئی بیعت نہیں ہوا اور ہوتا کہ جو پچھ ہم نے پڑھا ہے، اس کے صحت و سقم کو کسی شیخ فیرعا لم سے بڑتال لیں اور احکام محققہ قرآن وحدیث کو اس کے قول سے مطابق کرلیں کہ وہ جس کو غلط فرمائیں، آپ غلط مان لیں اور جس کو صحیح کہیں، اس کو صحیح رکھیں کہ رید خیال سرامر باطل ہے۔ پس اگر کسی کا شیخ کوئی امر خلاف امر شرع کے فرماوے گا تو اس کا تتالیم کرنا جائز نہ ہوگا بلکہ خود شیخ کو ہدایت کرنا مرید پر واجب سے فرماوے گا تو اس کا تتالیم کرنا جائز نہ ہوگا بلکہ خود شیخ کو ہدایت کرنا مرید پر واجب ہوگا، کیونکہ ہر دو کاحق ہر دو پر ہے اور شیوخ معضوم نہیں ہوتے اور جب تک شیخ کسی

<sup>(</sup>١) تذكرة الرشيدس ١١٥

56 , مسکلہ کو جو بظاہر خلاف شرع ہو ، بدلائل شرعیہ دقطعیہ ذ نمن شین نہ کرد ہے ، مرید کواس کا تبول كرنام كزردانبين "(١)

نيزايك اورمكتوب مين تحرير فرمات مين:

" بی ایبا بدست شخ بوجانا که مامور رومنی کی پچی تمیز ندر ہے، بیابل علم کا کام نبيل ـ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق - (٢)

كتاب متعلق المل علم سے التماس: ٠

اس جوالی مقالہ میں کسی قتم کی فروگز اشت ہو کی ہوتو مطلع فر ما کیں \_ہمیں کسی قتم کا عارمحسوس نه بوگا۔ ہم خلطی کے اعتراف اور رجوع الی الحق کواپنا فخر سجھتے ہیں۔

ضروری وضاحت:

اس جوانی مقاله میں کتاب وسنت، صحابہ کرام، ائمہ مجتبدین اور ا کا برعلا، اسلاف اہمت کے اقوال اور آرا کے تحت جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ زیر بحث مسودہ میں دور نبوی اور خلفائے راشدین کے دور کے مثالی ہونے کا انکار نہ ہوتا، قال فی سبیل ان اورمجابدین کی شرعی حیثیت کو مدف طعن نه بنایا جاتا ،صحابہ کرام سے لے کر اکا برعلاء تک تتقید نہ ہوتی ،اس سلسلہ میں سائلین کے شبہات کا جواب دینا ضروری نہ ہوتا تو ہم بہمی اسےموضوع بخن نہ بناتے۔

ائے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش جارے پیش نظر کی برانی برتری جلانا یا تجارتی اور کاروباری مفادنہیں ہے،صرف حق کی طلب اور کتمان حق کا خوف دامن کی ہے۔

طنق قرآن کے سئلہ میں امام احمد بن خنبی قید ہو گئے۔ آپ کے بیانے جیاں ہے۔

<sup>(</sup>۱) تَذَكُره الرشيدس ١٢٢ ياليشانس ١٢٣\_

و ب سے ملاقات کی اور کہا، کچھلوگ جیب گئے ہیں اور بعض نے حکومت سے معافی ا ا کی ہے۔ وہ سارے غلط ہیں اور تو اکیلا سیجے ہے؟ جیل سے باہر نکلنے کی تدبیر کرو۔ تو و ي العالم فماذا جهل الجاهل و كتم العالم فماذا يتبين الحق؟ ا بالل جانباي نهيس اور عالم بات چيائے توحق كب ظاہر موكا؟) ولستُ وان قُرِّ بتُ يبو ما ً ببا نع خلاقمي ولا ديسني ابتغاء التَحَبُّب و يسعتــــدُّ ه قـــوم كثيـــر تِــجَــــارَــةً ويسمنعنى من ذاك دينى و منصبى ''کی کی دوئی میں، میں اینے شرف مرتبہ اور دین کا سودانہیں کرتا اگر چہ وہ جھے کو ا پنامقرب بنا لے اور میری تعظیم کرے۔ بہت ہے لوگوں نے اے اپن تجارت بنالیا ہے۔اور جھےاس سے میرادین اور شرف مرتبہ مانع ہے۔" بنمہ ہ تعالیٰ ہم اپنے ول میں کسی کے خلاف کینہ، کدورت ، ذاتی رجمش محسوس نبین ت البته بيطمع ضرور ہے كداللہ تعالى ان حضرات كوراد حق ير لائے۔ ابل حق سے الب الكاورواداعظم كالتاع نفيب فرمائ (وماذلك على الله بعزيز)

أعَن ثم المين - قال النبي صلى الله عليه وسلم: انسما الاعسمال بسالنيات وانما لكلّ

امر ۽ ما نوي

محمد عليى عفي عنه خادم جامعه فتاح العلوم وخطيب جامع توحيدي نوشېره سانبي گوجرانواله الربي الثاني وسم اله ١٨١٠ الرياس ١٠٠٩ ،

الحواب: اس مقام میں حفزت سیدۃ فاطمہ کی نارانسکی کا ذکر کرنا اور سیدنا ابو بکڑے جواب کا ذکر نہ کرنا بہت بڑی نا انصافی ہے۔ احادیث میں ہے کہ آپ نے ان کے جواب میں فرمایا: میں نے آنحضرت مالی فی اس کے مناہے

نحن معشر الانبياء لا نورث ما تركنا ٥ صدقة.

" ہم انبیاء کی جماعت وارث نبیں بنائے جاتے۔جوچھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے۔"

حضرت علی کی بیعت نہ کرنے کا ذکر کرنااور حضرت علی ا

کی طرف سے معذرت کا ذکر نہ کرنا خلاف دیانت ہے

سیدناعلیٰ کی طرف ہے حضر نت ابو بکڑ کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے کی معذرت کا ذکر نہ کرنا اور اس میں سقیفی بنی ساعد و میں مہاجرین اور انصار نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ منتخب کیا ،اس کا ذکر نہ کرنا اور حوالہ نہ دینا شیعیت نو ازی نہیں تو اور کیا ہے؟

#### 49

کیکن اس کوبطور تقابل ذکر کرنا اور سے کہنا کہ سے بھی حق ہے، سے کی طرح قرین قیاس نہیں اور
سے کہنا کہ وہ عنسل میں شریک تھے، میں اس وقت سے مسئلہ پڑاگیا، کسی طرح صحیح نہیں ہے بلکہ
علط ہے۔ کیوں کہ تین دن تک مہاجرین وانصار مرد، عور تیں اور بچے آپ صلی اللہ علیہ
وسلم پر صلوق وسلام پڑھتے رہے اور آپ کو اس سے پہلے عنسل دے دیا گیا تھا۔ طبقات

الجواب: اہل علم جانتے ہیں امت میں اختلاف سے مراد بدعات، خرافات، قل وقال (آپس میں) فرقہ بندی ہے جس کی آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بیتشریح فرمائی ہے کہ یہود ونصاری بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت تہتر فرقوں میں بٹ اں کواختلاف امت میں سرفہرست شار کرناعلم وہم کی کمی بمقل ودانش کی شمج روی اور این تشم کی غلطی ہے۔

AL

باقی مولوی صاحب کاری کہنا کراس میں کوئی کی ہوتی اور ہونی تھی ، بتلایا جائے کہ سیدنا

ہ بتی اکبر ٹیس کیا کی تھی اور ان سے کون کی شلطی اور کی ہوئی ؟ حضرت فاطمہ ہے مطالبہ

ہ بعداور حضرت علی کے قول''مشاورت میں ہمارا حق تھا'' کے بعد متصل حضرت بدناصد بتی اکبر گے بدناصد بتی اکبر گے بدناصد بتی اکبر گے بدناصد بتی اکبر گے بارے میں ہوا عقاد پر ٹن ہے۔

ہ میں نہیں بلکہ دیگر خلفاء راشد میں اور تمام صحابہ ہے بارے میں سوءاعقاد پر ٹن ہے۔

سیدناصد بتی اکبر گی خلافت میں ایک دوافر اداور معمولی کی جماعت کا اختلاف کوئی وزن نہیں رکھتا۔ بیا ختلاف عناداور اختلاف نفاق کہلا تا ہے اختلاف نور نہیں ہوئی ، اس وجہ ت آپ قول نہیں ہوئی ، اس وجہ ت آپ نے تعین نہیں فرمائی۔ تعین فرمائے تو یہ اختلاف نہ ہوتا کہ میرے بعد ابو بکر ٹا

ا) مشكوة شريف، باب الاعتصام، جام ص مساطع مجبا كي ديلي -٨٢

، الحد شیعہ کہتے ہیں کہ ہمیں خلافت دے گئے ہیں، ہم کہتے ہیں الو بکر گودے کے ہیں۔ آپ نے کسی کو متعین تو کے ہیں۔ آپ نے کسی کو متعین تو اشارے میں صراحت تو ہے ہی کو کی ہیں۔ آپ نے کسی کو متعین تو اللہ پاک نے کہاا ختاا ف ہوگا۔''

الجواب: بتا ہے جناب مولوی صاحب! آپ کوا پیے خص سے کیا فیر خوائی ہے کہ وہ ہلاک نہ ہو؟ مویٰ علیہ السلام نے طور پر جاتے ہوئے ہارون علیہ السلام کواپنا خلیفہ مقرر کیا۔ سامری ملعون نے ان کی بات نہ مائی اور ایک بچھڑا بنالیا۔ قوم اس کی پوجا کرنے لگی۔ بقول مفسرین سر ہزار آ دمی مرتد ہوگئے۔ جوحشر سامری کا ہوا اور بچھڑے کے بجار یوں کا ہوا ،اس پر کس نے افسوس کیا؟ ای طرح سید نا ابو بھڑ جب خلیفہ منتخب ہوئ تو کیار یوں کا ہوا ،اس پر کس نے افسوس کیا؟ ای طرح سید نا ابو بھڑ جب خلیفہ منتخب ہوئ تو کیار یوں کا ہوا ،اس پر کس نے افسوس کیا؟ ای طرح سید نا ابو بھڑ نے ان کے خلاف قال کیا۔ بھی تا نب ہوئ اور بچھ مارے گئے تو اچھا ہوا۔ کس نے ان پر اظہار افسوس نہیں کیا۔ بھی تا نب ہوئ اور بچھ مارے گئے تو اچھا ہوا۔ کس نے ان پر اظہار افسوس نہیں کیا۔ اور اگر آپ اپنی حیات مبار کہ میں خلیفہ کا اعلان کرتے تو پھر بھی بہی ہونا تھا جس کا آپ کو اندیشہ ہے کہ یہ ہوجا تا ، وہ ہو جا تا۔ پچھ بھی نہ ہوتا، وہی ہوتا جو آپ کے خلیفہ متخب ہونے کے بعد ہوا۔ جو بچھ ہوا، اچھا ہوا۔ ایسانی ہونا جا ہے تھا۔

#### 40

الجواب: مولوی صاحب نے اپنی خام خیالی سے یا سوء اعتقادی سے صحابہ کرائم خصوصاً سیدنا صدیق اکبر کے متعلق ایک مفروضہ قائم کرلیا ہے جو کدان کے دل کا بہت براروگ ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ سلی اللہ علیہ وسلم متعین کرتے اور اس میں کوئی کی ہوتی اور ہوئی تھی۔ یہ یہ اور کرلیا گیا ہے کہ ان سے کی ہوتی اور کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی مان کنتم صلاقین۔ برھانکم ان کنتم صلاقین۔

وم کی طرف سے غیر معصومین کو ذمہ داری سونی گئی۔ تاریخ میں بیکوئی نیا مسکلنہیں ، اس کے سواحارہ ہی نہیں ہے، کیوں کہ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ جو کام انبیاء نے کیا تھا، وہ اس امت کے سرد کیا گیا ہے۔اس کو تعجب کی نگاہ ہے دیکھنا اور ١٠١ لما واقعهٔ قرار ديناسيدناصديق اكبرگي شان مين موادي صاحب كي فهم نارسايا تذبذب ا رزود كانتيجه ب- (اعاذ ناالله منه)

مدیث میں ہے:

كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي و انه لا نبي بعدي (۱)

"بنواسرائیل کی سیاست کی باگ ڈوران کے انبیاء کے ہاتھ کھی جب ایک نبی دنیا ے چلاجاتا تواس کا قائم مقام دوسراآجاتا اور میرے بعد کوئی نبی ہیں آئے گا۔" لیمن دین اور دینوی ذمه داری اس امت کے سپر دہوگئی، اب بیرہی اس نظام کو اللے گی۔ آخر میں ہم مواوی صاحب سے دریافت کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبڑ ےکون ی کی واقع ہوئی؟ آپ ہےکون ی کمی کاظبور ہوا؟اس کی نشاندہی کریں اور کیا آ ہے کی خلافت،خلافت موعودہ نہیں گھی؟ آپ خلافت پر مشکن نہیں ہوئے ،اس کا تھیج اللام قائم نہیں کیا اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں تمکنت اور قوت پیدا الله کی ؟ آب کے دور میں اللہ تعالی نے خوف کوامن میں نہیں بدلا ، لوگ شرک چھوڑ کر الله وحده لاشريك كى عبادت نہيں كرنے لگے تھے؟ الله ورسول كى اطاعت كا دور دوره نیں تھا؟ مرتدین کی سرکو بی نہیں ہوئی اور مسلمہ کذاب کا قضید تم نہیں ہوا؟ آخر کون می الى تقى اور ہونى تقى (معاذ الله) جس كاظہور ہوا ہواور آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى ات اقدس برخلافت کی وجہ سے آپ کی شان وعظمت میں اضافے کی بجائے کوئی

<sup>(</sup>۱) مَشْكُوْةِ شُريف جِسْمُ ٣٠٠\_

حرف آیا ہو؟ ای طرح مولوی صاحب نے کہا ہے کہ معصوم کی جگہ غیر معصوم بیٹھے گا، نیہ معصوم ہے ہی ای لیے کہ اس نے خطا کرنی ہے۔ خود مولوی صاحب نے تو سید ا صدیق اکبر پرخطا کی فرد جرم عائد کردی انالله وا تاالیه را جعون به

يَخُ الاسلام علامدا بن تيمية في كياخوب كهاب:

دوسرول کو بردا مجھتا ہوگا۔ایہا بی جو صحابہ کی چھوٹی لغزشات کو بردھا کر پیش کرتا ہے، ال يەكەدە دوسروں كى بردى لغزشات سے چٹم پوشى كرتا ہوگا۔ يه بهت بردى جہالت اورظلم

(١) منهاج النة ص ٢٠٠٠ ومطيع الكبرى لأ مرية بولا ق مقر الجيه

محدیہ کے لیے ابر رحمت ، ملت اسلامیہ کے وارث، خیر الخلائق بعد الانبیاء کی شان میں اس قدر ہرزہ سرائی اور غلط تأثر اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ مولوی صاحب کا سیندان مبارک متیوں کے لیے صاف نہیں، بلکدان کے بارے میں سیند کینے آلودہ ہے۔ جس عنوان سے مولوی صاحب نے سیدناصدیق اکبڑکے بارے میں ریمارکس دیے ہیں ، وہ ایک رافضی کا وطیرہ ہوسکتا ہے۔

بخدا! سید ناصد لتی اکبڑے نہ کوئی کی ہوئی اور نہ بھی اس کاظہور ہوا، نہ کی مسئلہ میں خطا کی، نہ تاریخ کے آئینہ میں کہیں اس کا ذکر ہوا،لیکن ایمان کی گی کے باعث مولوی صاحب کی نظر وفکرنے خطاکی کہ اتن بری ستی کے خلاف بلاوجہ خطاکا الزام لگادیا۔ نیکونخوا نندابل فرد که نام بزرگال بزشتی برد القد تعالی کے برگزیدہ بندے شیطان کی دسر ک ہے محفوظ ہوتے ہیں،خواہ وہ انبیا ہوں یاغیرانبیاء

المان موم مجمعة إلى منه محفوظ مجمعة بين."

#### 19

المراق بہت ہوئی ہے۔ خصوصاً سیدنا صدیق اکبڑے کیا کہنے جو فیر الخلائق بعد اللہ اللہ مواوی صاحب ہیں جو کسی طرح سیدنا صدیق اکبڑ کا پیچھا نہیں چھوڑتے میں جو کسی طرح سیدنا صدیق اکبڑ ہیں کہ وہ ندان کو معموم اور ان کا پہلا وار سیدنا صدیق اکبڑ ہیں کہ وہ ندان کو معموم اور نہ تعفوظ ، اس لیے شیعہ کے ردیس ان کے نزدیک ابو بکڑ کی برا ، ت کرنا حد اور نا و کسی اینا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس اور ناو ہے ۔ نیز کہتے ہیں ہم کسی کے ردیس اینا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس ان نامرات رہا ہے کہ خلافت کے مسئلہ میں مولوی صاحب کا وہی موقف ہے جو شیعہ سیتے ہیں ''دیونکہ رہے ہونے والا تھا ، ان سے بشری خطا ہونی تھی'' ۔ یہ ہے ان کی ان اس کا نتیجہ۔

9+

ا پاہے کہ عصمت کی حقیقت حفاظت فیبی ہے جومعصوم کے تمام اتوال وافعال،
احوال، اعتقادات اور مقامات کوراہ حق کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے اور حق
مردانی کرنے ہے مانع ہوتی ہے۔ یہی حفاظت جب انبیاء ہے متعلق ہوتو اس کو
سے کہتے ہیں اور اگر کسی دوسرے کامل ہے متعلق ہوتو اسے حفظ کہتے ہیں۔ پس
سے اور حفظ حقیقت میں ایک ہی چیز ہے، لیکن ادب کے لحاظ ہے عصمت کا اطلاق ایا اللہ پرنہیں کرتے۔

شیعوں اور روافض کی طرف سے تھلے بندوں سیدنا صدیق اکبڑ پر ہرزہ سرالی کی جا۔، ہماری طرف سے اس کا میچ جواب بھی نہ آئے جس کو مولوی صاحب غلو کہتے ہیں تو مداہنت اور کتمان حق نہیں تو اور کیا ہے؟

91

مولوی بے چاراتو خودشیعوں کی طرح اس مرض میں مبتلا ہے۔ وہ کسی طرح سیدنا
صدیق اکبرگومعاف کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ بار بارایک ہی رٹ دگار کھی ہے کہ کسی
طرح سامعین کو باور کرائیں کہ سیدنا صدیق اکبرٹے کی ہوئی، خطا ہوئی، وہ نہ معصوم سے
نہ محفوظ ۔ بڑے لوگوں کے حق میں یہی گتا خی اور سب ہوتا ہے۔ جو شخص شیخین صحابہ سے
حق میں آئی بڑی جسارت سے کام لین ہے مان حضرات کی طرف سے دفاع کوغلونیں
کہ گاتو اور کیا کہ گا؟

91

ہی جولوگ سید تاصد این اکبری خلافت پر معترض ہوتے اور پھر رجوع نہ کرتے تو مارے جاتے اور ابلیس کی طرح جوا ہے انکار پر مصر ہوتا تو را ند ہ بارگا والٰہی ہوتا۔ اہل سعادت کو سعادت نصیب ہوتی اور اہل شقاوت کو بدختی اور حروی۔ وہی کچے ہوتا جو ہوا۔ معلوم نہیں مولوی صاحب کو کیا خطرہ در پیش ہاور وہ کن کا شخفظ چاہتے ہیں کہ بیلوگ سید ناصد این اکبری بیعت نہ کر کے محفوظ رہے اور ان پرافتا دنہ آئی۔ شاید کہ اس سے وہ شیعوں کو پنا و یتا جا ہے ہیں جنہوں نے آج تک سید تا صدیق اکبری خلافت کو تسلیم کرنے کے ویتا جائے ہیں جنہوں نے آج تک سید تا صدیق اکبری خلافت کو تسلیم کرنے کے بیا جائے آپ کی ذات با برکات پر طعن کرنا اپنا محبوب مضغلہ بنار کھا ہے۔ دنیا اور آخرت کی رسوائی ان کا مقدر بن چک ہے۔ اعاذ تا اللہ منہ ۔ ا

سیدناصد بی اکبرگی خلافت پرمهاجرین اور انصار
کے اجماع کے بعد کسی کا خلاف جحت نہیں
ایک خارجی عبد الملک بن مردان کے سامنے لایا گیا تو اس نے کوسا کہ
میں جو دقت تم جھڑتے رہتے ہو؟ تو اس نے بیروال کیا کہ اللہ کے نی صلی
ملم نے خلیفہ مقرر کیوں نہیں کیا؟ عبد الملک چپ ہو گیا۔ خارجی نے کہا
این بیل کیا تھا کہ اس امت میں اختلاف رہنا تھا تو اللہ کی مشیت کے ہرو

94

البواب: مولوی صاحب کوایک خارجی کا جواب تو اچھالگا جنہوں نے سیدناعلی کرم سرہ جہہ سے بغاوت کی اوران کے خلاف خروج کیا اوران سے جنگ کی یہاں تک کہ س کی تلفیر کے قائل ہوئے ،لیکن بیرسیدناعلی کرم اللہ وجہہ کا کمال ہے کہ آپ نے ان کی

ان ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مولوی صاحب کے ہمنوا خار جی کا جواب جحت ہے یا اسد بین اکبڑی خلافت پر مہاجرین وانصار صحابہ کا اجماع جحت تامہ اور واجب اسد بین اکبڑی خلافت پر مہاجرین وانصار صحابہ کا اجماع جحت کا کوشش کررہے ہیں؟

المجمل ہے جے مولوی صاحب بلا وجہ مختلف فیہ ٹا بت کرنے کی کوشش کررہے ہیں؟

زنہم تارساست کہ آنجانمی رسد

الجواب: مولوی صاحب کہتے ہیں کہ معصوم کی جگہ غیر معصوم آرہا ہے، اس لیے اس فے خطا کرنی ہے اور آنخضرت سلی الله علیہ وسلم حضرت ابو بکر گوخلیفہ مقر دکرتے ، تب بھی ان سے خطا کا ظہور ہوتا۔ پہلی بات تو سے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے متعین کردہ فلیفہ میں کیا فرق باقی رہا؟ جب اس نے ہرصورت خطا کرنی تھی تو فلیفہ اور غیر متعین کردہ فلیفہ میں کیا فرق باقی رہا؟ جب اس نے ہرصورت خطا کرنی تھی تو

ندکورہ بالاعبارت میں مولوی صاحب نے تعیین کی ترجیج کوشلیم کرلیا ہے اور کہا ہے کہ سارے ہی مان جاتے اور جب سارے ہی مان جاتے تو اب حضرت ابو بکڑ میں کون ی کی بیشی بطورانسان باقی رہتی ؟ یہ ہے مولوی صاحب کی لا حاصل بحث جس کی وہ بار بار رٹ لگار ہے ہیں اورا پی قسماقتم کی لفاظی کا مظاہرہ کررہے ہیں۔

بحثیں فضول تھیں کھلا حال دیر میں افسوں عمر کٹ گئی لفظوں کے پھیر میں

99

بیلوگ میدان میں نہ آئے۔ کیا سیدنا صدیق اکبر ایسے ہیں کہ اگر سیدالا نہیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کہ محمد رسول اللہ علیہ و کہ محمد رسول اللہ علیہ و کہ محمد معاذ اللہ ) مولوی صاحب کہتے ہیں کہ شیعوں کی رد میں غلو سے کام لے کر حضرت ابو بھڑ کی صفائی کیوں پیش کریں۔ میں او چھتا ہوں بیتو شیعوں کے رد میں مولوی صاحب نے غلو سے کام نہیں لیا بلکہ اعتدال اختیار کیا ہے، بصورت دیگر اگر شیعوں کے رد میں غلا

البواب: مولوی صاحب نے سیدنا صدیق اکبڑی خلافت کومختلف فیر ثابت کر کے البواب: مولوی صاحب نے سیدنا صدیق اکبڑی خلافت کومختلف فیر ثابت کر کے البار دیا ہے کہ رید بھی سے تھے اور وہ بھی سے تھے اور وہ بھی سے تھے اور وہ بھی کے درجوع کرلیا۔ای بیں ان کی اور طبقہ بنو ہاشم کی میں اور مرفرازی تھی۔ بات اور مرفرازی تھی۔

1+1-

# حاجی عبدالو ہاب صاحب کو حضرت سیدنا صدیق اکبڑ

الجواب: فراغورفرما ہے اس پوری تحریم میں کہ کہار صحابہ گانا م اس طرح لیا گیا ہے کوئی بیعا م لوگ ہیں (ابو بھڑہ ابو ہریرہ ) نیزیہ تبید کا بہت بھداتصور ہے۔ اپ آدی کو بوصا نا اور علاء کرام کی تو ہیں اور ان کی عظمت کوایک ان پڑھ، خود رائے شخص کی خاک پاست قرار وینا گھٹیا فرہنیت کی عکا کی کرتا ہے۔ اس پر بس نہیں بلکہ اس کو سید نا صدیق اکبر کی شبیداور مثیل کہنا بہت شرمنا کے حرکت ہے۔ اہل علم اور علائے کرام کے لیے تو بہت بڑا فضل ہے کہ روایات حدیث اور علم شریعت کی بدولت انہیں حضرت او ہریہ ق ہے تشبید حاصل ہو، لیکن وہ کون کی علل اور وجوہ ہیں جن کے باعث حاجی عبد الوہ ہریہ ق مصرت ابو ہریہ ق سے بڑھ کر حضرت ابو بھری شان حاصل ہوئی ہے؟ نیز

ا کبڑکا مقام ومرتبہ حاصل ہے تو حاجی صاحب حضرت ابو ہریرہ سے افضل کھہرے۔ جر شخص کی لب کشائی سے سیدالطا کفہ، شخ الصحابہ، خیر الخلائق بعد الانبیا پڑییں نیج سکے تو اہا علم کس قطار میں ہیں!

> گھائل تری نظر سے بنوع وگر ہر ایک زخی کچھ ایک بندہ ورگاہ ہی نہیں

ہمارے شیخ اور استاذ مولانا محمد سر فراز خان صفدر مد ظلہ العالی ، بڑے بڑے علی ہے۔
ان کی خدمات کوسراہا اور ان کے علمی اور عملی مرتبت کو تسلیم کیا۔ محدث کبیر ، مولانا شمل الحق افغافی اور امام خطابت مولانا سیدعطاء آمنعم شاہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء کی بوری اکیڈی وہ کام نہ کرسکی جوعلماء دیو بند کے اس ایک فرزندار جمند نے کیا۔ بایں ہمہ مولوی صاحب کہتے ہیں :

''مولا نا مرفراز خان صاحب ہمارے مرکے تاج ہیں، کین انہوں نے ساری زندگی منفی پہلو پر لکھا ہے۔ منفی پہلو پر لکھتے لکھتے قلم ہیں شدت آ جاتی ہے۔ ان کی جو کتب ہیں، ان میں بر بلویت کا رد، رافضیت کا رد، غیر مقلدیت کا رد، رد، رد، رد ساری زندگی رد میں گزری ہے تو جو آ دی رد کرتا رہتا ہے، اس کی بات میں شدت آ جاتی ہے۔ (لہذاان کی ہر بات مانا ضروری نہیں)''

1.0

# علماء کرام کے لیے لمح فکریہ

میلوگ علماء کرام کو میر که کراغواء کرتے ہیں کہ میہ جو کا م ہم کررہے ہیں ، مید دراصل ، کا کام ہے۔ علماء آگے آئیں ، دران جماعت کی قیادت کریں۔ دراصل بیان کی '' سازی اور فریب ہے۔ان کے ہاں علماء کا کوئی مقام نہیں۔ میاملاء کرام کو حقیر سجھتے ہیں۔ ان لوچاہیے کہ ان کی ہاتوں میں نہ آئیں۔اپٹوزینظم کی حفاظت اور وراخت نبوی اس لوچاہیے کہ ان کی ہاتوں میں نہ آئیں۔اپٹوزینظم کی اطاعت میں اسلاف امت کا طرز زندگی اسلام اللہ ورسول سلی اللہ علیہ وکم کی افتد ااور اپنی خدا داد بصیرت اور فہم وفراست کے جہاد وقبال فی سبیل اللہ ، دینی ، سیاسی علمی اور ہرشم کی انسانی خدمات سر انجام میں اسلام فت

1.4

مولوی صاحب کے مفروضہ کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کیے زید بایس ہمہ باندو بالا مرتبہ کے باپ کا مقام نہ لے سکا۔ایک آ دھ نبسر کی تحسر باتی روگنی، ورنہ بیزید

1+4

باپ کی جگہ ہوتا۔ جو باپ کے حقوق ہیں، وہ جملہ حقوق اس کو حاصل ہوجاتے۔ لاحول ولا قوق الا باللہ العلی العظیم۔ ایسے مخص کے جواب میں کہا جائے گا کہ زید کے متعلق سے مولوی صاحب کی دیده دلیری اور جمارت که نبوت کے ۱۰ انجبر بنادیے اور حضرت اور کونانوے نبر دے دیے اور کہا کہ ہم انہیں ساڑھے ننانوے نبرتو دے سکتے ہیں، آ دور چھوڑیں گے تاکہ نبی اور غیر نبی ہیں فرق باتی رہے۔ مولوی صاحب اپنی طرف نے ننانوے نبیر پرمزید آ دھا نمبر حضرت عمر گودیے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی حضرت عمر کی رسائل مرسا ہو نے سے او پر نمبر حاصل نہیں کر سکے تو مولوی صاحب کے پاس ایک آ دھ نمبر کہاں سے آیا جن کی وہ گلبداشت کر دہ ہیں۔ اقاللہ وانالیدراجعون۔ حالانکہ خود فرمان نبوئ کے مطابق نبوت کے اجزاء میں صرف ایک جزروئیا صالحہ باتی ہے جو چھیالیس اجزاء میں سے ایک جز ہے تو مولوی صاحب کی کھول میں ۱۰ انبر کہاں ہے آگئے؟

تاکی جز ہے تو مولوی صاحب کی کھول میں ۱۰ انبر کہاں ہے آگئے؟
قال النبی صلی اللہ علیہ و سلم: الحیاء شعبہ من الایمان (۱)
قال النبی صلی اللہ علیہ و سلم: الحیاء شعبہ من الایمان (۱)

1-9

علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتوں کی۔ دو تو عمر کو سمجھانے کے لیے آئے تھے نہ کہ آپ میں ان کا کوئی جھٹر اتھا۔ علی بھی سچا تھا،عباس بھی سچا تھا۔ افسوس اس جواب میں کتنا فریب اور مخالط آفرین ہے۔ پہلی بات توبیہ ہاللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ اس میں واقعی داؤڈ کی آز ماکش تھی تو کیا ای طرح حضرت علی اور حضرت عباس امیر المؤشنین کی آز ماکش کرنا چاہے تھے؟ بالسل عدجب ولضیعة الادب

آپٹانے ان کوابیا جواب دیا جس ہے وہ دونوں حضرات خاموش ہو گئے اور پھر بھی انہوں نے امیر المؤمنین کے سامنے اس قتم کا مقدمہ لانے کی جسارت نہ کی۔ حضرت امیر معاویتی کے بارے میں مولوی صاحب کے نازیبالفاظ سوءِ ادب پر مینی بین است کے نازیبالفاظ سوءِ ادب پر مینی بین است کا زیبالفاظ سوءِ اور معاویتی طابع تھے۔'' قولیہ: ۱)'' حضرت علی محق پر تھے اور معاویتی طابع تھے۔'' ۲)'' جھوٹے فردجہ سے سحابہ میں معاویہ کو افیس برس حکومت کا تجربہ حاصل

الجواب: اس بیان میں مولوی صاحب نے اپنی خام خیالی سے بے تکی باتیں کی الجواب: اس بیان میں مولوی صاحب نے اپنی خام خیالی سے بے تکی باتیں کی بعد عرب معاویہ کی خلافت، خلافت، خلافت عادلہ تھی جس کا درجہ خلافت راشدہ کے بعد سے تو (۲) معصوم اور محفوظ کو ایک چیز قر اردیناعلم کلام اور علم عقائد سے ناواتفیت پردلالت کرتا ہے۔ معصوم من الخطاء انبیاء علیم الصلوات والتسلیمات کے نفوس مبارکہ ہیں جس کرتا ہے۔ معصوم عن الخطاء انبیاء علیم الصلوات والتسلیمات کے نفوس مبارکہ ہیں جس کرتا ہے۔ معصوم کی البید تعالی کی طرف سے ضانت ہوتی ہے۔ محفوظ تو وہ ہے جس کو اللہ محفوظ رکھے اور میں البید تعالی کی طرف سے ضانت ہوتی ہے۔ محفوظ تو وہ ہے جس کو اللہ محفوظ رکھے اور

ماءاس ليے اللہ

ی لی کی طرف سے حکومت اسلامیہ کے لیے ان کا انتخاب ہوا۔ یہ ہے ان لوگول کی استخاب ہوا۔ یہ ہے ان لوگول کی استخاب کرام گو پر کھنے کا معیار۔ بنیا وہمی خلط ورمصداق بھی خلط۔ اسلام میں تقوی اصل الاصول ہے اور تمام نیکیول کا جامع ہے۔ حکومت اسلامیہ تو

(٣) "معاوية عبدالله بن عمر كوّناخن كي برابر بهي نبيل تقدرجه كے لحاظت " بہت ہی محدی تعبیر اور سوقیاند انداز ہے۔ نہ لکھنے میں نہ پڑھنے میں نہ قرینہ میں نہ تین میں ۔ کبارصحابہ کی نظر میں حضرت معاویٹکا بہت بڑا مقام ہے۔عبداللہ بن عمر اورعبدان بن عباس رضی الله عنبمانو جوان صحابه وغیر جم کا شاران کے عزیزوں میں ہوتا ہے۔عبدالة،

يريد الدنيااوركهاييكن كے بارے ميں ہے؟ وہيں ديپ ہو كے چاا گيا۔" الجواب: طالب د نیادہ ہوتا ہے جواپنی زندگی میں د نیاداری کودین پرتر جے دے۔ یہ معروف اصطلاح ہے۔طالب علم دورحاضر کے عرف کے مطابق یو جیدر ہاتھا کہ کیا صحابہ رضی النَّه عنهم کودنیا کا طلبگار کہا جا سکتا ہے؟ مولوی صاحب نے آؤدیکھا نہ تاؤ، جنگ احد میں بعض صحابہ کرامؓ سے جولغزش ہوگئی،اللہ تعالیٰ نے انہیں زجر امال غنیمت کے طمع میں محاذ اورمور ہے کوچھوڑنے پرمرید دنیا کہا،اس پرمولوی صاحب نے سحابہ کو دنیا کا لمانب قرارد معديا انالله وانااليه راجعون

مهبيل تفادت راداز كياست تامكحا

بقول مولوی صاحب '' دور نبوی اور خلفاء را شدین کے دور میں ہمارے لیے مثال موجود نبیں' اس کا جواب <u> قولہ:</u> '' دورنبوی اور خلفاء راشدین کے دور میں ہماری مثال موجو ذہیں۔'' الجواب: ال جمله ہے جو ضابطہ اور قانون منہوم : وتا ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول الله کے بعینہ متصادم ہے۔ سور ۂ احزاب میں ہے: تعالی تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے عمل کا بہترین نمونہ اسے کہتے ہیں کہ دور نبوی میں نمونہ ایک مثال بھی نہیں ۔ ایک مسلمان کے اسلمان کے اسلمان کے اسلمان کی حیثیت سے دور نبوی میں کوئی مثال نہیں تو وہ ادر کس چیز کومثال بنائے؟

irr

الجواب: معلوم نہیں مولوی صاحب کو بقول ان کے، کیے مسلمانوں کومزید بودااور
میں اسرائیل کا زاستہ دکھانے کی کیا پڑی ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ کیے مسلمانوں کو بارائیل کا زاستہ دکھانے کی کیا پڑی ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ کیے مسلمانوں کو بارائی کی راہ دکھلاتے تا کہ ان میں جذبہ استقامت وعزیمت پیدا ہوتا کہ اسلام کا بیان اور اعلائے کلمة اللہ کے لیے ہمدوقت تیار ہیں اے یا در ہے اللہ تعالی کی بی

Ire

مولوی صاحب نے اپنی عادت کے مطابق اس مسلد کا ماخذ ذکر نہیں کیا۔ بات اس مسلد کا ماخذ ذکر نہیں کیا۔ بات اس مسلد کا ماخذ ذکر نہیں کیا۔ بات اس مراہم تھی ۔ حضرت حسن بھی اے نہ سمجھے اور آپ کے بعد سادات خاندان کے بعد میں مزاحت کرتے رہے اور خود خلافت کے میں مزاحت کرتے رہے اور خود خلافت کے میں بین کرعلم جہاو بلند کیا۔ انہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا قول یا دنہیں رہا تھا جب کہ

110

الا مراعظهم ابوصنیفدُ اورامام ما لکُث جیسے ائمہ، سادات کے حامی تھے۔ انہیں حضرت حسنؓ کے قال پر تنمبہ نبیں ہوا، یا للعجب و لضیعة الأدب۔ الجواب: کیفیر چیے تازک مسئلہ میں اور تکفیر بھی صحابہ کی اتنی بوئی جرائت صرف اس منا پر کہ میں نے اپنے اکابر کے فتو کی میں پڑھا ہے کہ صحابہ کوکا فر کہنے ہے آ دمی کا فرنہیں ہوتا، کتنی بڑی ویدہ دلیری اور جسارت ہے۔ مولوی صاحب کو اتنی بات یا دہا ہو بکر کی بیعت خالد بن سعید بن العاص نے نہیں کی ، امام احمد رضا کی تحریر میں کوئی الیمی چیز نہیں ہے جو کفر تک پہنچاتی ہو، مولا نا مودودی مرحوم نیک آ دمی اجھے عالم تھے، حضرت ابو بکر صدیق ہے کی بیشی ہوئی تھی ، بطور انسان ہم ان کو معصوم جھتے ہیں نہ محفوظ ، شیعوں کے ردین صدی تجاوز کرنا غلو ہے ، ہم کسی کے ردین ابنارات نہیں چھوڑیں گے ، چنگیز خان بلاکا آ دمی تھا، ملا عمر اور طالبان بیوتو ف اور جنگ ہے نا داقف ہیں ، لیکن جنا ہو خان بلاکا آ دمی تھا ہی کہی برا ھا ہے کہ صحابہ کی تحفیر ہے آ دمی کی فرنہیں ہوتا۔

114

جواب: جوشخش صحابہ کرام میں ہے کسی کی تکفیر کرے، وہ ملعون ہے۔ایسے شخص کوامام مجد بنانا حرام ہےاوروہ ایپ اس کبیرہ کے سبب سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا..'' رشیداحمدا مسادھ (۲)

بی عبارت ہمیشہ کل بحث رہی ہے۔ حضرت مولانا محد منظور نعمانی رحمہ اللہ نے اس سوال کا مفصل جواب تحریر فر مایا ہے جس پر اکا بر علاء کی تقد یقات ثبت بیں ۔ تحکیم الله ت مولانا شرف علی تمانو گئی شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثانی "رکیس المناظرین مولانا عبد الشکور " نوگی اسلطان المناظرین مولانا مرتضی حسن جاند یوری ، یکتائ روزگار مولانا حب بالرثمن الله من و غیر ہم ۔ جواب میں مولانا نعمائی کے الفاظ یہ ہیں:

## "جوملعون صحابه کرام رضوان الله علیم اجمعین کی تکنیر کرے، وہ ہڑز اہل سنت وجماعت میں سے نہیں۔ فآوی رشید میر کی اصل عبارت سے ہے: "اور وہ اپنے اس

## (۱) فآوي رشيديين ٢ص١٥ (٢) فآوي رشيديين ١٥١٠

111

کبیرہ کے سبب سنت جماعت سے خارج ہوگا'۔ کا تب کی خلطی سے''ہوگا'' کی جہائے''نہوگا'' حجب گیا ہے۔قطع نظر دلائل خارجیہ کے ، حضرت مولانا کا پیافذا کہ ''وہ ملعون ہے،ا یے حص کوامام صحید بنانا جرام ہے'' خوداس کی روشن دلیل ہے کہ سے صرف کا تب کی غلطی ہے۔ اگر پچھے عقل ہوتی تو فقاوی کے انہی الفاظ سے حضرت موایانا مرحوم کا سیح مسلک معلوم ہوسکتا تھ انگین اس کا کیا علاق کے محقل کی رضا خانیوں سے ہم ہے بھی پہلے کی لڑائی ہے۔ الغرض یہ اعتراض ایسا ہی ہے جسے کہ کوئی

ے کافر نہ ہونے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ شوئی قسمت! نمی ہے آ داب سکھ لیے ہوتے کہ چھوٹے لوگوں کا قول بروں کے خلاف معتبر نہیں ہوتا۔ بزرگوں کے فقادی میں بیتو دیکھا ہے کہ صحابہ کرام کی بلکہ علی الاطلاق سب صحابہ کی تکفیر ہے آ دمی کا فرنہیں ہوتا الیکن بید کھفنے ہے کہ صحابہ کرام کی بلکہ علی الاطلاق سب صحابہ کی تکفیر ہے آدمی کا فرنہیں ہوتا الیکن بید کھفنے

### 117

الجواب: مولانا صاحب تو بچوں کواصل میں جانے اور اصل تک پینچنے کی ترغیب و سے رہے ہیں اور کہتے ہیں سطحی زندگی ہے بصیرت ختم ہوجاتی ہے۔ پھر اس کارونا روتے ہیں کہ آج کل سطحی طرز کاعلمی ماحول چل رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں تہمیں بری

گہری سوچ کے بعدیہ چیزیں بتارہا ہوں۔افسوس جس چیز ہے آپ بچوں کو بچانا چاہتے ہیں، آپ خودای کا شکار ہیں آپ کی گہری سوچ سطحی بلکداسلوب لسانی ہے ناآشناہے۔

ارے بندہ خدا! جب آمخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ہے: کہ م فسی
النسار الا ملة واحدہ تواس سے بیہ مجھا جاسکتا ہے اس تقابل میں آمخضرت نے دو
طبقات کا ذکر کیا ہے، ایک ناری اور دوسرا نا جی۔ آپ نے طبقہ ناری میں دخول جنت
بواسطہ جہنم کی تشکیک پیدا کر کے کلھم فی النار میں کلیت کارد کیا ہے اوراس نوع کوفی

بنول جنت بواسطہ جہنم آپ کی اختر اع ہے۔ کیا دخول جہنم بھی جنت میں پہنچنے کا واللہ بوسکتاہے؟ دخول جنت رحمت الٰہی اور شفاعت پیغیبر ہے ہوتا ہے اور شارحین الی صورت کو دخول اوّلی اور دخول غیر اولی کاعنوان دیتے ہیں اور بیصورت مسا اُنسا علیہ و اُصحت ابی میں ممکن ہے، اس لیے آنخضرت اور صحابہ کرام کے اسو کہ حند میں دو چیزیں داخل ہیں۔ ایک ایمان اور عقیدہ ، دوسراعمل اور اس کا طرایق کار۔ اس کوقر آن مجید نے

بان رہامولوی صاحب کامغالط امنی کے لفظ سے توبیامت باعتبار گزشتہ کے ہے جو پہلے امت بھی ، بعد میں برے اعتقاد کی وجہ سے بدل گئی۔اب امت نہیں رہی۔ قرآن میں امر بالمعروف و نہی عن المنكر كرنے والی امت کو خطاب کے بعد فر مایا:
وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِيْنُ تَفَرَّقُوا وَاخْتَكَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءً هُمُ الْبَيْنَاتُ وَأُولُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءً هُمُ الْبِينَاتُ وَأُولُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءً هُمُ الْبِينَاتُ وَالْمِنْ مَعْدِ اللّٰ اللّٰهِ مَا مَا عَظِيْمِ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمَ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ

گئے۔(ان پر کیا الزام ہے؟) آخر جب میدان میں تیکست ہوجائے اور وہاں میدان کارزار کافروں کے ہاتھ آجائے تو اپنی پناوگاہ میں آٹا کون ساجرم ہے؟ اور سے کہنا کہ سارے حضرات مفرور ہوگئے، نہایت غلط تعبیر ہے۔مفرور تو وہ موتا ہے جو عین میدان جنگ ہے اپنے امیر کوچھوڈ کر پھاھے۔

### 101

سند متصل ہے جھے استاذی و شیخی حضرت شیخ النفیر مولا نا احمالی لا ہوریؒ کے پوتے حضرت مولا نا حبیب اللہ صاحب دام مجدہ نے جلایا جناب حاجی عبدالوہاب صاحب نے دوران گفتگو کہا آپ کے دادا بہت بزرگ تھے۔ ان کی بڑی غلطی تھی کہ عامة الناس کو قرآن کادرس دیا کرتے تھے۔ یاللعجب ولضیعة الادب ہم توبیت کرتے تھے حاجی صاحب حضرت شیخ لا ہوریؒ کے قربیت یا فتہ ہیں ۔ لیکن ہمارادیدہ وشنیدہ غلط ثابت ہوا۔ حضرت لا ہوریؒ نے اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی کا پروگرام بنالیا تھا، وہ اسے ہدایت کا اول درجہ بچھتے تھے، لیکن بیاس کی مخالفت کررہے ہیں، اپنے آپ کو راہ راست پر بچھتے اول درجہ تھے، لیکن بیاس کی مخالفت کررہے ہیں، اپنے آپ کو راہ راست پر بچھتے ہیں اور حضرت لا ہوریؒ فیلطی کا الزام دے رہے ہیں، اپنے آپ کو راہ راست پر بچھتے ان اللہ وانا الیہ راجعون ۔ بنلا یخ

14.

یہ لوگ دروس قر آن کو پیند نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے ان کے مراکز میں درس قر آن کے نام کا با قاعدہ کوئی پروگرام نہیں کیا جاتا اور نہ ہی درس قر آن کی ان کے ہاں کوئی اہمیت ہے تعلیمی اور نصابی کتابوں کو پیسب بچھ بچھتے ہیں۔ پیغیبر خدامحم صلی انڈ علیہ وسلم، خلق خدا کا تزکیہ قرآن کی تلاوت سے کریں، اللہ تعالیٰ نے مؤمنین پراس کو بہت بوا الحاصل صلح حدیبیہ میں صلح کا مدارا مرر فی تھا۔ ابو جندل کو واپس کرنا ایفائے عبد تھانہ کہ کروری۔ موالا نانے اپنے ذہن میں یہ طے کرلیا کہ واقعہ حدیبہ کمزوری اور مجبوری کی

141

وجہ سے پیش آیا۔ای کوایک اصول بنا کراس پرنتائج،اپنے مقاصد اور مطالب اور مسئلہ کی بنیا در کھی۔

> خشت اوّل چوں نهد معمار کج تا رُيا می رود ديوار کج

> > 144

صرف اپنے ملک کے لیے نہیں، بلکہ اس میں پاکستان کا دفاع بھی ہے۔ عرب وعجم کے علاء اور عام اہل اسلام نے بھر پور حصہ لیا اور روسیوں کے چھکے چھڑا دیے۔ طالبان کا دور آیا، انہوں نے اسلامی حکومت قائم کی توبیہ فتح جہاد کے نتیجے میں حاصل ہوئی۔ اگر وہ استعداد کا انتظار کرتے جے مولا نا جہاد کے لیے شرط قرار دے رہے ہیں تو بھی بھی فتح کا خواب شرمند ہتعیر نہ ہوتا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے

### 142

اوراستعداد کے مطابق جنگ لڑر ہے ہیں۔ اکا برعلاء اسلام میں ہے کسی ایک نے پینہیں کہا کہ ان حالات میں جہاد نہیں کرنا چا ہے اور ان کا بیہ جہاد، جہاد نہیں ہے۔ معلوم نہیں مولا نا کے ساتھ وہ کون سے علاء اہل فتوی کی جماعت ہے جو موجودہ حال میں لڑی جانے والی جنگ کو جہاد نہیں سمجھتی۔

ای کے پیش نظر جب یزید کی حکومت قائم ہوگئی تو صحابہ کرائم نے امت کی بھلائی ای میں سمجھی کداب جب کہ قال کا راستہ بند ہوگیا ہے، اسے دوبار ہنییں چھیٹرنا جا ہے۔ یہی مصلحت بھی اے مداہنت اور کزوری پرمحمول کرنا بہت بوی خلطی ہے۔ ہاں اگرا لیے

149

الجواب: یہ بھی مواوی صاحب کا محض دعویٰ ہے۔ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خودصحابہ کرائے کے کئی طبقات میں ہے دور میں خودصحابہ کرائے کے کئی طبقات میں ہے دور میں خودصحابہ کرائے کئی طبقات میں ہے دور میں میں ہے۔

معلوم ہوا کمزوری کا علاج اللہ جل شانہ پرتو کل کرتے ہوئے میدان جہادیس حصہ لینے کا نام ہے اوراس سلسلہ میں اللہ تعالی ان کی مدد کرتا ہے، نہ یہ کدان کے لیے میدان جہاد سے راوفرار کوعین راوثو اب اور جائز قرار دینا ہے جبیبا کہ مولوی صاحب نے اس سے مقصد کے لیے ایک جمہد قائم کی ہے۔

الله تعالی نے اصحاب اُ حدکو جنگ بدر کی مثال دے کراظمینان دلایا <u>قولہ:</u>"بدر میں تین سوتیرہ تھے تم نے ابھی تک تین سوتیرہ بھی نہیں تیار کیے۔'' الجواب: مولوی صاحب ان لوگوں کوطعن دے رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اصحاب بدر کی تعداد کا تذکرہ کرنے والے اصحاب بدر کی تعداد کوسنداور جواز کے طور پر چیش کرتے سے

14.

ہیں اور بیدہارے لیے اس دور میں مثال نہیں ہے۔

غور فرما ہے! اللہ تعالی جل وعلا شانہ بدر کوبطور نظیر کے پیش فرما کے اہل احد کی حوصلہ افز الی فرماتے ہیں اور مدد کا وعدہ کرتے ہیں اور مولوی صاحب ہیں کہ وہ بدر کوبطور مثال پیش کرنے کی فئی کرتے ہیں۔

مولوی صاحب دورها ضریب جہاد کا وقت نہیں ہجھتے قولد: "الجہاد الجہاد کو گی جہاد کا مشر ہو کے کبال جو لئے الجہاد کا دکار تو آن کا انکار ہو کے کبال جائے گا؟ جہاد کا انکار تو قرآن کا انکار ہے، قرآن کا انکار ہیں کفر ہے۔ ہاں! وقت میں اختلاف ہے کہ وقت ہے یا نہیں ہے نماز تو فرض ہے، پر وقت داخل ہوا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کہ پہلے ہی اللہ اکبر۔"

الجواب: مولوى صاحب نے جہاد کے لیے مناسب اور موزوں وقت نہ

141

ہونے کا واویلا کیا ہے، لیکن خود جہاد کے لیے سی وقت کا تعین نہیں کیا صحابہ کے بعد کس

(۲) جناب موصوف کو یہ جنگیں بھی نظر نہیں آئیں جہاد کی نفی میں صلواتیں ساتے چلے گئے اور اپنے دور کی حالیہ جہادی مساعی کا تذکرہ ہی نہیں کیا تا کہ معلوم ہومولوی صاحب جہادی حیثیت کو تنظیم کرتے ہیں اور اس کو وقعت دیتے ہیں۔ حرمین شریفین میں افسوس رائے ویڈ کی سالا نہ اجتماعی دعا میں اہل اسلام ان کلمات کے سننے کو ترسے ہیں، انہیں اس طرح کی آواز سننے میں نہیں آتی۔

ان کے قائدین کے تاز ہمیانات سے جہاد کے متعلق ان کے نظریہ کا سیح اندازہ لگایا جاسکتاہے: "اسلام کے نام پرانتہا پندی قابل ندمت ہے۔اسکد کے زور پرشریعت نافذنہیں کی جا کتن" (تبلیغی اجماع ،اسلام آباد ۲۰۰۹ء)

141

"اگراپیا ہوتا تو اللہ تعالی انبیاء کے تحفظ اوران کے نداہب کونا فذکرنے کے لیے فرضتے ہمیجیا حضور نے بھی طاقت استعال نہیں کی (حاجی عبدالوہاب) "مسلمانوں کو طاقت کے ذریعے اپناعقیدہ نافذکرنے کی بجائے اسرائیل سمیت پوری دنیا میں امن، بھائی چارے کی تبلیغ کرنی چاہئے" (مولا تا محمد احمد ،مولا نا جشید) "اسلام آباد (نیٹ نیوز) تبلیغی جماعت کے رہنماؤں نے اسلح کے زور پرشریعت کے نفاذ ، ند ہی انتہا پندی ، عسکریت پندی اور دہشت گردی کو مستر دکر دیا ہے تبلیغی کے نفاذ ، ند ہی انتہا پندی ،عبدالوہاب نے اسلام آباد میں تین روز ہ تبلیغی اجتماع کے اعت کے امیر حاجی عبدالوہاب نے اسلام آباد میں تین روز ہ تبلیغی اجتماع کے اعتامی روز خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد میں تین روز ہ تبلیغی اجتماع کے اعتامی روز خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کے زور پرشریعت تا فذنہیں کی جاسکتی۔

### 14

مجھی نہ ہوتا۔ بید حضرات مسلمانوں سے برسر پیکار حربی کا فراسرائیل کے متعلق، جو فلسطینیوں برظلم کے پہاڑتو ژر ہا ہے، جہاد کی بجائے وعوت کوتر جیح دیتے ہیں۔اسرائیل

### 141

محاذ جنگ میں اپنی کارروائیاں جاری رکھے گایان کی دعوت قبول کرے گا؟ یہ کتنا ہودا خیال ہے! قول: "موی علیالسلام کی قوم بولی: أو ذینا من قبل أن تأتینا موی تیرے آئے آئے کا کیافا کدہ ہوا؟ تیرے آئے سے پہلے بھی عذاب میں تھے، تیرے آئے کے بعد بھی عذاب میں ہیں۔"

الجواب: مولوی صاحب کمال ہی کرتے ہیں۔ اپ خود ساختہ صمون کو ایک عنوان دیتے ہیں، خود میں خود میں خود کا سیرا کی میں مبین دیتے ہیں، پھرای صفعون کو پورا کے بغیرا پی کہانی کہ ہم کمزور ہیں جہاد کے حق میں نہیں دہرا کر بات ختم کردیتے ہیں۔ یہاں مینہیں لکھا قوم کے اس شکوہ کا سیرنا موگ سیہ

### 144

مسلک پر ثابت قدم رہے۔ بن اسرائیل میں جانے کی بجائے مواوی صاحب کود ور نبوی ا اور صحابہ کرام کا دور بھول عمیا جو کلی زندگی میں ایک مثالی دور تھا۔ کسی امت نے بھی اس

### 141

طرح غزوہ جنین میں حسب حال اس قاعدہ اور ضابط کو بھی ترک نہیں کیا۔ حیرت ہے موادی صاحب کو ہدر کے نام اور بدری تعداد سے کیوں چڑ ہے۔ بار بار کہتے ہیں بدر ہمارے لیے جیت نہیں۔ آج بھی آگروہی احوال اسلامی مرکز مے متعلق پیش آجا کیں جو دار الہر قامدین منورہ میں بدر کے وقت پیش آئے تھے تو بدر ہمارے لیے اسوؤ حسنہ ہے۔ بدر کا تھم منسوخ نہیں ہوا۔

 صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطمئن ، صحابہ بھی مطمئن ۔ بدر میں اللہ تعالی نے نصرت کی اور وہ تمام معرکہ ہائے بنگ کے لیے نمونہ ہے۔ خندق میں وہ کون سائمل ہے جس میں بدر کی نفی موتی ہے۔ مولوی صاحب کی جہارت ہے کہ ان سب باتوں کی اپنی خام خیالی اور فرسودہ زبان نے کی کررہے ہیں۔

IAT

جناب مولوی صاحب نے بار بار معاشرہ کارون رویا ہے بلا استثناء تمام اہل اسلام کو کے مسلمان قرار دیا ہے اس پر سے کم سرز دفر مایا ہے کہ تارے لیے دور نبوی اور خلفائے راشدین کے دور میں کوئی نمو نہیں ، ہمیں بن اسائٹ ک راشدین کے دور میں کوئی نمو نہیں ، ہمیں بن اسائٹ ک راشدین کے دور میں کوئی نمو نہیں ، ہمیں بن اسائٹ کے اس سال کی مراد سے ہم تکوار نہیں اٹھا کتے ، مقابلہ نہیں سے ہت ہت ہے ہم تاریخ کا پر ہم تعیش و آرام اور سکون کی زندگی سرکر سیس ۔ اس کا علاج ہے ہلا یا تو ہو استخفار کریں ، موسی علیہ السلام کے دور کی وہ مثاب ن ہے جوان کی پہلی زندگی سے متعلق ہم پہلے دور کوئی زندگی سے مشابر قرار دیا گیا ہے۔
مشابر قرار دیا گیا ہے۔

مولوی صاحب دور نبوی اور خلفائے راشدین کے دور کی بار بار نفی کر کے اپنے م لیے بنی اسرائیل کے دور کونمونہ قرار دیتے ہیں۔ان کو جا ہے تھاصرف اپنے لیے دعا کر تے یارب جھے بنی اسرائیل کے دور میں پیدا کیا ہوتا تا کہ میں اوگوں کوان کے قریبی

IAF

ز انے کے دور کی مثال دیتا جوان کے ذہبی نشیں ہوجاتی ۔ اللہ تعالی نے رسول المناسل

اس امت كوآ تخضرت على الله عليه وعلم اور خلفاء داشدين محابه كرام ، تا بعين اوراسلاف امت سعت عدو غلاكم بني اسرائيل كى دعوت ويناج الت اور سراسر مرابى ميداني الله من الله من الموسوس الشيطانية و جميع أمّة مُحمّد على صاحبها ألف الف مُنطف تعمية وسلام

نوف: ابوجندل کے واقعہ میں مولوی صاحب نے مبالغة میزی سے کام لیا ہے۔ راقم

اس واقعہ میں حضرت عمر کا اضطراب اور بے چین ہونا ایک طبعی امر تھا جس کا انہیں زندگی بھراحساس رہا لیکن اے بچر جانے ہے تعبیر کرنا سوءادب ہے ان کی طرف یہ نسبت کرنا انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو کہا'' پھر آ پ ہمیں ذکیل کیوں کررہے ہیں''خلاف واقعہ ہے اور حضرت عمر سے بارہ میں بد باطنی کا اظہار ہے۔

### INO

لیکن مولوی صاحب ہیں کہ وہ کہتے ہیں حضرت عمر نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا'' پھرآپ ہمیں ذلیل کیوں کررہے ہیں۔'' حضرت عمر نے معاذ اللہ تذلیل کی نسبت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے۔ مسبیل تفاوت راہ از کیاست تا بکی

حدیث: ''و قاتلوهم حتی یکونو ا مثلنا'' کے معنی میں مولوی صاحب کی خلطی اوراس کا اصل مفہوم قولہ: ''و قاتلوهم حتی یکونو ا مثلنا'' یہ ہے وجہ قال کی۔ اب ہم کے

الجواب: مولوی صاحب نے ندکورہ بالا الفاظ صدیث اوران کے مطالب کو خلط ملط کردیا۔ نہ حدیث کے الفاظ کی آنخضرت صلی کردیا۔ نہ حدیث کے الفاظ کی آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کی طرف نبست صحیح ہے۔ پہلے ہم اصل حدیث کے الفاظ قل کرتے ہیں، پھر

### INL

مولوی صاحب نے دوحد یٹوں میں پوندکاری کر کے ایک حدیث کے اول حصہ کو دہری حدیث کے اول حصہ کو دہری حدیث کے آخری حصہ کو بہلی حدیث دوسری حدیث کے آخری حصہ کو بہلی حدیث کے اول حصہ سے ملا دیا، جیسا کہ اس ہے متصل'' قول'' میں مولوی صاحب کی تیسری بات کے عوان سے حدیث علی کی تشریح ہے معلوم ہوتا ہے۔

لا تىزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال (٢) "مرى امت كى ايك جماعت بميشر تي برغالبر م كي حتى كدان كا آخرى طبقه وجال علاائي كرے كائ

(٢) رواه ابودا ؤ دبحواله مُشَكَّنُو ة عم ٣٣١

لیکن مولوی صاحب نے حتمی یکو نو اکو کیو نو ا مثلنا صیغه امر بنالیا، یعنی ہوجاؤ ہمارے جیسے۔ یہ حضرت علیٰ کے قول کا مقصد نہیں اگر دعوت اسلام میں قال کا پروگرام نہ ہوتو اس سے دین اسلام کی تھیل اور اسلام کو سرفرازی و بلندی بھی ماصل نہیں ہو عتی۔ مولوکی صاحب کی عادت ہے حدیث کے اصل مفہوم اور مقصد کوالئے منہ چڑاتے ہیں۔ جیبا که مذکوره بالا حدیث کومولانا احمد صاحب کی نذر کردیا اور کمها مولانا احمدیه جمله برا بولتے تھے،اب ہم کس کوجا کر کہیں کو نو ا مثلنا۔

الجوائي: جهاد في سبيل الله كامال غنيمت عقابل اور مال غنيمت كالقور كرتم لوگول كومارو، في كرواور مار ماركرسارى دنيائي خزان تهبيل حاصل بوجا كين، بير جهاد وقال فی سبیل الله کا کتنا بھیا تک نقشہ جومواوی صاحب نے پیش کیا ہے۔ قال فی سبیل الله يس مارنا مرجانا، جان كى بازى لگادينا، بخوف وخطرار نا، اعلاع كلمة الله كے ليے

تخریس مولوی صاحب نے مجاہدین کا ایسا فاکہ کھینچاہے گویادہ آج کل کی اصطلاح کے ك مطابق تخزيب كاراورد بشت كرديس جب آپ كنزديك مال غنيمت، لوگول كو مارو، افتح کرواورساری دنیا کے خزائے تہیں حاصل ہوجائیں، لوٹ مار کے منتج میں حاصل ہوتا ہے تو پھرآپ اہل جہاد کو ظالم اور ستم کارنہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ کون نہیں جانا ظلم وسم، غارت گری اور ناحق خون ریزی خدا تعالی کے غضب کا ذریعہ ہے، لیکن مال غنيمت كيضمن مين اس كاذكركر ناعمل جهادى مبتك اور مجابدين كي غلط عكاى نهين اتو اور کیاہے؟

مجھ میں عکت توحید آ تو مکتا ہے زے: ماغ میں بت خانہ ہوتو کیا کیے الجواب: ال مقوله میں علامہ احمد صاحب نے کلام کا آغاز ہی طالبان کے خلاف "بے وقو فو" کے کیامولوی صاحب نے بھی آخر میں ملاعمر پر حماقت کا فتوی لگا دیا۔ تبجب کی بات ہمولوی صاحب کو یہ معلوم نہیں کہ کس ماحول میں بات ہموئی اور اصل موقع و کل کا نقاضا کیا تھا۔ علامہ احمد صاحب کے مشورہ سے ان کو اتفاق نہ ہوا۔ ہوسکتا ہے

گر بیٹے کی کو بے وقوف کہنا آسان ہے کاذبنگ میں حصہ لینااور کفر کا جان وہال سے مقابلہ کرنا بہت مشکل اور حوصلہ کی بات ہے، کوں کہ بھا گنے والے کو بجائے سینہ کے پیچھے سے گولیاں کھانا پڑتی ہیں۔البتہ ان کے ہاں مروجہ طریق ہائے تبلیغ سے تغیر جہاد ۔ کے جنت کی راہ تلاش کرنا آسان ہے ۔

خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريد أَوه دلا عال دل زار چه دانى خونوارى عنان جرً خوار چه دانى برگر نخليده بكف پائى تو خارى آزردگى سينه انگار چه دانى

195

مولوی صاحب اس سے پہلے بڑے دعوی سے کہدآئے ہیں کہ بدر تمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔اب بدر کے حوالہ سے کہتے ہیں فرضتے آگئے، جرائیل بھی آگئے اور میکائیل بھی آگئے۔

باقی رہی ہے بات اللہ تعالیٰ کے امرے خیمے اکھڑوائے گئے تو خیموں کے متعلق پہلے مولوی صاحب نے تقریح کی ہے کہ حباب بن منذر نے سوال کیا کہ بیاللہ کا امرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہانہیں ۔انھوں نے کہا آپ کا امرے؟ کہانہاں!اب کہتے ہیں اللہ کے امرے خیمے اکھڑوائے گئے۔کتنا بڑا آضاد ہے۔

مولوی صاحب نے اپنی فام خیالی سے یہ بھی کھا ہے یور پین اقوام تو کامیاب رہیں ان کے خلاف سیای جاعتیں اور جہادی تنظیمیں شکست خوردہ اور ناکام ہیں ان کے مقابلہ میں مروجہ تبلیغی لوگ بستر اٹھائے کو چہ بہ کوچہ شہر بہ شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک معابی مستورات کے سیروسیا حت کررہے ہیں یہی ہمارا جہادہے۔

عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق رواه مسلم (٢)

"حفرت ابو ہریرة سے روایت ہے، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو محفل مرگیا اور اس نے جہاد کی بات نہ کی، وہ

(۱) مورة التوبية آيت الله (۲) المشكولة تركب الجبهادس ٣٣٠ مكت يجبها كي ديل (٣) ايناص ١١٠٠

نفاق کی ایک نوع پرمرا۔"

جبتم کافرکوکافرنہیں کہتے، گمراہ کو گمراہ کہناتمہاری تبلیغ کے آ داب میں داخل نہیں،
کی غلط کارکوغلط کارنہیں کہتے، غالی، بدعتی، شیعہ، خارجی، پرویزی، مرزائی، آغا خانی
ادر دیگر طحد وزندیق فرق باطلہ کا تام لے کران کی تر دید نہیں کرتے اور بوقت ضرورت
ان سے دست بدست اپناد فاع نہیں کرتے تو تمہیں کون کھے کہے گا؟ انگریز تو یہی چاہتا
تفا آپ اپنی نماز روزہ اور دیگر عبادات میں ایسے مشغول ومعروف ہوں تمہیں ہاری
خبر شدر ہے۔

ملا کو جو ہے ہمند میں تجدے کی اجازت ناداں میہ سجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اس کی تو کوشش ہے تہمیں وہ درس تو حید بھول جائے ،تمہارے بروں نے جس کی آبیاری کی تھی اور جس کی دعوت کی بدولت وہ پوری دنیا پر چھا گئے۔ معلوم نہیں مولوی صاحب کو جہاد سے کیا ہر ہے! وہ اپنے دل میں جذبہ جہادت کیا ہر ہے! وہ اپنے دل میں جذبہ جہادت کیا ، مجاہدی تخلصین سے بھی کدر کھتے ہیں۔ جہادی تنظیم بھر اللہ آج بھی کا مرکر رہی ہیں، ختم نہیں ہو کیں۔ ان کوآیت و ما کان اللہ لیے ظلم ہم کا مصداق قراردیا تحریف کی مدمیں آتا ہے۔ الحمدللہ یا کتان میں مختلف جہادی تحریک المیں انہوں نے

199

آپ عالمی مقائق ہے آگھیں بند کر کے فیصلہ کرنے کے عادی ہیں ۔ جابدین کو کفار کی صف میں کھڑا کر کے اللہ تعالی کی طرف ہے ان کو معتوب اور قابل گردن زدنی قرار دیتے ہیں بلکہ ظالم مخبراتے ہیں آیت فیم کان اللہ لیظلمہ ولکن کا مصداق بچھتے ہیں۔ ہردور میں اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اپنی قوم کی طرف ہے اس طرح کے خطابات دیے گئے۔ روز جزا بتا کے گا بندوں کو اپنی قوم کی طرف ہے اس طرح کے خطابات دیے گئے۔ روز جزا بتا کے گا قال فی سبیل اللہ والے ظالم ہیں یا گھر بیٹھے معترضین ظالموں کی مدیس آتے ہیں۔

کار پاکاں را قیاس از خود مگیر

101

مولوی صاحب نے ایکیاتے ہوئے سیاہ صحابہ کا نام لے ہی لیا۔ سیاہ ک وعت کا طریق کا راور شدت، بعض امور میں اکثر علاء ہے ان کی انفرادیٹ کل بحث اور قابل توجہ ہے جس کے باعث ان سے اختلاف کیا جاسکتا ہے۔ کی طبقہ کو ہدف بنانے ہے پہلے اپنے آپ کود کم لیے لینا جا ہے۔

غیر کی آگھ کا تکا تجھ کو آتا ہے نظر دکھے اپنی آگھ کا غافل ذرا ہمتر بھی ا یے لگتا ہے مولوی صاحب کواپنااورا ہے ہم جنس اوگوں کا تب رف نہیں ہے۔مولوی صاحب کی اس ریکارڈ شدہ تقریر کے استبار سے ہم ان فریقین کے مابین چندامور میں واضح فرق محسوس کرتے ہیں۔

ايك طرف:

ا حفرات شیخین حفرت ابو بکر وحفرت عمرٌ پر جرح وقد ج ۲ - جہاد کے حوالے سے اکا برینلاء دیو بند کی تغلیط ۔ ۲۰ س

٣\_قال في سبيل الله كانداق ازانا\_

۳۔ دور نبوی اور خلفائے راشدین کے دور کواپنے لیے مثال بنانے کی بجائے بن اسرائیل کے عہد کواپنے لیے مثال مجھنا۔

۵۔ پیش آمدہ احکام ومسائل میں اپنے علاوہ دوسرے جیدعلاء پر اعتاد نہ کرنا اور عیسائی مشنر یوں کی پیروی میں عورتوں کا تبلیغ کے عنوان سے مشرق ومغرب میں پھرانا اور ایسا کام ان کے سپر دکرنا جوان کے فریضہ میں شامل نہیں۔

۲۔ جوڑ بے بہانے بدعتی اورغالیوں کی اقتداء میں نماز پڑھنااس سلسلہ میں حضرت مولا تا محمدالیا س کے استاذیشن صدیث حضرت کنگوہی کے قباوی کو درخوراعتناء نہ سمجھنا۔

ے۔ان پڑھ، بے علم لوگوں کی بھرتی ہے ضعیف اور موضوع روایات کا سہارالینا بیان شیں من گھڑت اور غلط حکا یات پیش کرنا۔ ۱۸ے علاء کی بجائے دئیا کی وضع رکھنے والے لوگوں کو اہمیت دینا۔

: b. C .....

ایک طفه:

مدبوی صاحب کی اس بات پرایک لطیفه یادآیا۔ گوجرانواله کے ایک مولانا و بالفضل مدبوی صاحب کی اس بات پرایک لطیفه یادآیا۔ گوجرانواله کے ایک مولانا و بالفضل اولانا نے بتایارائے ونڈ میں ایک بڑے بر رگ ہے گفتگو ہوئی کہنے گئے پٹھان تو بڑا ہے۔ غیرت ہوگیا ہے۔ یہ تو بہت مہمان نواز تھا۔ یہا فغانستان میں انگریزوں فول کرر ہا ہے۔ اس کو وغوت دے۔ میں نے عرض کیا حضرت آپ کے گھر میں کوئی لٹیرا، واکھ میں آپ کے جس ہے آپ کی مال و جان اور آبر وکوخطرہ ہوتو آپ اس کا مقابلہ کریں گے یا رعوت ویں گے؟ کہنے لگے خداکی قتم میں آپ اے دعوت ہی دوں گا۔ اس عقل وہم پر تبجب ہے وہ ان کی دعوت پر کان دھرے گا یا پنا کا م کرے گا؟

علاء بڑاتے ہیں، ہم فضائل بتلائیں گے۔لین اب جماعت والے مسائل میں بناء پر اعتاد نہیں کرتے ہیں ہم فضائل بیل بناء پر اعتاد نہیں کرتے ہیں ہم نے رائے ونڈ والوں سے پوچھ لیا۔ کہا بدئتی ہو، کروقتم کا عالی ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو۔ ہم جوڑ کے لیے ایسا کرتے ہیں حالانکہ مولانا الیاسؓ کے شخ حضرت گنگوہیؓ کے فقاوی رشید یہ ہیں ہے بدئتی کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ (۱) فاسق کا امام بنانا حرام ہے اور اس کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھے تو کراہت تحریم اوا ہو جاتی ہے اور اگر اس کا ثبوت کفر ہو جاوے تو ہرگز نماز نہیں ہوتی۔ اول تو اس کے پیچھے نہ پڑھے اور اگر اس کا ثبوت کفر ہو جاوے تو ہرگز نماز نہیں ہوتی۔ اول تو اس کے پیچھے نہ پڑھے اور اگر اس کا ثبوت کفر ہو جادے تو ہرگز نماز نہیں ہوتی۔ اول تو اس کے پیچھے نہ پڑھے اور اگر اس کا ثبوت کفر ہو جادے تو ہرگز نماز نہیں ہوتی۔ اول تو اس کے پیچھے نہ پڑھے اور اگر اس کا ثبوت کا مراہ دو کر لینا اچھا ہے۔ (۲)

لوگ جھے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ تبلیغ والے علماء کے خلاف ذہن بتاتے ہیں اور میں ہمیشہ تبلیغ والوں کا دفاع کرتا رہتا ہوں، لین آپ کے خط سے جھے انداز و ہوا کہ لوگ کچھ زیادہ غلط بھی نہیں کہتے ۔ آپ جیسے عقل مند جنہیں دین کا فہم نصیب نہیں ، ان کا ذہن واقعی علماء کے خلاف بن رہا ہے۔ یہ جابل صرف تبلیغ میں نکلنے کو دین کا کام اور دین کی فکر سمجھ بیٹھے ہیں اور ان کے خیال میں دین کے باتی سب شعبے دین کا کام اور دین کی فکر سمجھ بیٹھے ہیں اور ان کے خیال میں دین کے باتی سب شعبے دین کا کام اور دین کی فکر سمجھ بیٹھے ہیں اور ان کے خیال میں دین کے باتی سب شعبے بیکار ہیں۔ یہ جہالت کفر کی سرحد کو پہنچتی ہے کہ دین کے تمام شعبوں کو لغو سمجھا جائے ۔ میں اپنی اس رائے کا اظہار ضرور ی اور دین مدارس کے وجود کو فضول قرار دیا جائے۔ میں اپنی اس رائے کا اظہار ضرور ی سرحد تبلیغ میں نکل کر جن اوگوں کا یہذ بین بنیا ہو، وہ گراہ ہیں اور ان کے لیے شہلیغ میں فکل اور دن اوگوں کا یہذ بین بنیا ہو، وہ گراہ ہیں اور ان کے لیے شہلیغ میں فکلنا حرام ہے۔

### 417

میں اس خطی فوٹو اٹیٹ کا پی مرکز (رائے ویڈ) کو بھوار ہا ہوں تا کہ ان اکا ہر کو بھی اندازہ ہوکہ آپ جیسے عظمند بلغ ہے کیا حاصل کررہے ہیں۔ (۱)

اندازہ ہوکہ آپ جیسے عظمند بلغ ہے کیا حاصل کررہے ہیں۔ ان لوگول کی نظر بیس علماء اسلام اور مدارس عربیہ کی وقعت کم ہوجاتی ہے ہیں۔ ت، رت بخاری حضرت مولانا سیدا حمد رضا بجنوری رحمہ اللہ تح بین اسلام اور مدارس عربیہ کی متعقم ملع ہیں۔ ان ہے ، بعدت م ہوجاتی ہے حالانکہ علماء اور مدارس عربیہ دین کے متحکم قلعے ہیں۔ ان ہے ، بعدت م ہوجاتی ہے حالانکہ علماء اور مدارس عربیہ دین کے متحکم قلعے ہیں۔ ان ہے ، بعدت مران ہے برطن ہوکر ، یا ان ہے بیاز ہو کہ جو دین کا کام ہوگا اس کے اثر ات یا نبدارہ متحکم نظر ہوں گے اور مجموعی حیثیت ہے دین وظم کو اس ہے نا قابل اثر ات یا نبدارہ متحکم نہوں گے اور مجموعی حیثیت ہے دین وظم کو اس ہے نا قابل اللہ خان نقصان بھی پہنچے گا۔ و ما علینا الا المبلاغ۔'(۲)

یہلوگ آیات جہاد فی سبیل اللہ کومروجہ تبلیغی سرگرمیوں رمنطبق کرتے ہیں

ياوك جباب مروجة بلغى مفرير نكلت بين بيا يت بره عق بين: انْفِرُواْ خِفَافاً وَيْقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيْلِ

ره (r) ما

'' نگلو ملکے تھیکئے اور بھاری ہوجھل اور جہاد کرواللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں ہے۔''

گویا پیہ بدر، احد، غز وہُ تبوک کے مجاہداور غازی جارہے ہیں قر آئی آیات احادیت کی صریح نصوص جو قال فی سبیل اللہ میں نازل ہو کی ہیں ان کواپی مردجہ تبلیغ پر فیط ۲۱۷

ر ۔ تے ہیں کہتے ہیں فلاں صحابی فلاں ملک میں دعوت وتبلیغ کے لیے گئے انہیں شہید ردیا گیا۔ مروجہ بلیغ کا درجہ اور ثواب جہاد اور قبال فی سمیل اللہ کے برابر بیجھتے ہیں بلکہ اس سے بھی بوھ کر کہتے ہیں قبال میں جانیں ضائع ہوتی ہیں تبلیغ کا انداز مثبت ہے اس میں جانیں تلف نہیں ہوتیں۔

بیاوگ جہادی طرح تبلیغ پرایک نیکی کا تواب سات لا کھ گنا سجھتے ہیں۔
مولانا سیّداحدرضا بجوریؒ نے لکھا ہے: جہادی جوعظیم الثان عظمت و مُرامت
شریعت کی نظر میں ہے، یہاں تک کہ جہاد میں نکلنے پرایک نیکی کا ثواب سات ال کھ گنا
تک وزوہ وہ اس لیے ہے کہ جہاد کہتے ہیں کلمۃ اللہ کو بلنداور کلمہ مُنفر وشرک کے
سرزوں کرنے کو افنس وفیس کو فیر باد کہ کر جمید کے لیے تحریت انکل جانے کو۔ تب اس کا

تواب اتنابرائے کہ دومری کسی عبادت کا تواب اس قدر ہمیں۔مثلاً جہاد کے وقت ایک روپیر صرف کرنے کا تواب سات لا کھروپ کے برابر ہے۔اس زمانے میں عام طور سے ہماری تبلیغی جماعت کے افراد علاء وعوام کے ذہمن میں سے بات آگئی ہے کہ بلیغ کے لیے نکلنے پر بھی ہم نیکی کا تواب سات لا کھ کے حساب سے ملے گاء کے وہ جہ مثل جہاد

### MAIT

حسرت استاذ مولا ناصوفی عبد الحمید سواتی "تحریفر باتے ہیں:

" نزمین تظیموں اور افراد کا حال اس ہے بھی زیارہ خراب تھا۔ یہ انقلا بی روح سے

ہ بالکل محروم ہے۔ رجعت پندی ان کے رک ورینہ میں سرایت کر گئی تھی اوریہ

لا عالیٰ تا بیاری کا شکار تھے۔ مولا نا [عبید اننہ سندھی] سرتا پا قرآن کریم کے انقہ بی "

کر تا یا باطل فرقوں کا مقابلہ کر نا، تقریر وقریر سے الن کا جواب ویٹا یا بالفعلی وشمنان وین

کے ساتھ جنگ کرنا، یہ تمام امور ان کے بڑو یک انساب سے خارج ہیں۔ گزشتہ

برسوں میں کا بل وافغانستان میں تقریباً میں الاکھ مسلمان موت کے گھا ہ اتر بچکے

میں شریک ہو کرروس اور روس اور اوس کی اوروی یی دارس کے طلبہ برارواں کی تحداد

میں شریک ہو کرروس اور روس اوراد کا وارد ین مدارس کے طلبہ برارواں کی تحداد

میں شریک ہو کرروس اور روس اوراد کومت کے مقابلہ میں جان کی بازی لگا گئے انکین اسیب

میں شریک ہو کروس اور اوس علاقہ کے قریب ایک اجتماع کرنے کی تو فیق بھی نصیب

تبلیغی جماعت والوں کواس علاقہ کے قریب ایک اجتماع کرنے کی تو فیق بھی نصیب

نہ ہوئی تا کہان مظلوم مسلمانوں کی تا ئید وتقویت ہی جوتی یان کے لیے کوئی مالی امداد فراہم کی جاتی ۔

عام حالات میں اس شاعت کا شیوہ ہے ہے کہ اس کے بہت سے افراد دیٹی مدارس: کی ندمت کرتے میں ، بلکہ بعض تو یہاں تک بھی کتے تیں کہ ان دیٹی مدارس کو چند ہ دین بھی جرام ہے جب تک کہ کوئی میں ہما مت میں حصہ نہ لے راور مخفی طور پر ۲۰۰۰ من سے وقو تین کرتے رہتے میں اور ان کی کارگز ادی کی تحقیر منی افت عمومی نیہ آئے ام اصلاح توگشت کرنے ہے اور جماعت کے ساتھ جانے ہے ہوتی ہے۔ ایک بروی محداور دینی ادارے کے بارے میں ایک بہت بڑے معیاری قتم کے مثالی تبلیغی جماعت کے رکن نے ایک و فعد سے کہا کہ بہاں سب کام ہورہ ہیں، لیکن دین کا کام بروے بوٹ مال داراور جا گیرداراور سر مابیدداراوک جماعت میں شریک ہو رہا ہے تفوق جتلاتے رہے ہیں جس کے پردے میں ان کی بری کارگزار کی اور مظالم پر پردہ پڑار ہتا ہے۔ دینی مدارس کے فار فین علاء کرام کو بھاڑے کے بنو خیال کرت بیردہ پڑار ہتا ہے۔ دینی مدارس کے فار فین علاء کرام کو بھاڑے کے بنو خیال کرت بیردہ پڑے آ دمیوں کو ساتھ لے جا کران کا تق رف طلبا ، میں اور کمزور دیدار طف کے لوگوں کے سامنے اس طرح کرائے ہیں کہ یہ صاحب کار خانہ دار ہیں ، بیر

444

آگرانعماف ہے ویکھا جائے تونی الجملة بہلیخ اسان م کا ایک ضروری رکن ہے اور قرش کھا یہ ہے، لیکن غلو اور افراط تو کسی طرح روانہیں۔ اگر ماں باپ یا بیوی بچوں تی، پرورش اور حفاظت کا کوئی معقول انظام نہ ہوتو ایسی حالت میں تبلیغ کو ترک کیا جا سکت ہے، کیونکہ متعلقین کی خدمت اس حالت میں فرض تین ہوتی ہے۔ اس کو چھوڑ کر فرض کھا یہ میں لگ جانا قطعا روانہیں۔ بہت سے تبلیغ والے ایسی بے تدبیری کی آباتیں کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرجائے تو تب بھی یہ کام ہوتے رہتے ہیں، حالانکہ موت وحیات کے احکام مختلف ہیں۔ ان کو خلط ملط کرنا درست نہیں۔ بدومنی اور بہتہ بیری کی بات ہے۔

جماعت کی عموی فضار جعت پیندوں اسر مایدداروں ، کم علموں اور علم بشمنوں سے ہم ن اور کی معلموں اور علم بشمنوں سے ہم ن اور کی ہے جواسلام کی انقلائی ذاہنیت اور قرآن کے انقلائی پروگرام کے بالک عارتی ہے۔ ستر سال سے تبلیغی جماعتیں چل رہی ہیں۔ کہیں کی ملک یا علاقہ پر توجہ مراحز سر کے کوئی تبلیغی اسٹیٹ ہی بناڈالتے تو وہ نموند کا کام دیتی اور ان وکام کرنے کا سلیقہ ہی

بالکل ناقص اور بدتر ٹابت ہوتے ہیں۔ منافع خور سمگر ڈائیت رکھتے ہیں اور بعض اوقات حلال و ترام کا امتیاز بھی نہیں کرتے۔ غریب پروری اور سکین نوازی ہے عاری ہوتے ہیں اور اکثر غالی فاسد الاعتقاد معاند اہل بدعت کے پیچے نماز پڑھتے رہتے ہیں جبکہ مولا ٹالیا س کے ہیر و مرشد حضرت گنگوں گا ایے لوگوں کے پیچے نماز پڑھنے کو کروہ تحریکی کا فتو کی دیتے ہیں اور نیز بہت سے تبلیخ والے تمام زندگی سنت و برعت بیں امرائی دیتے ہیں اور اس برعت بی باطل رسومات اداکرتے رہتے ہیں اور اس برخاتم ، وجا تا ہے۔ العیاذ باللہ لیکن بایں ہماس میں کوئی شک نہیں کہ اس جماعت ، پرخاتم ، ہوجا تا ہے۔ العیاذ باللہ لیکن بایں ہماس میں کوئی شک نہیں کہ اس جماعت ، ہوتی ہے ہیں اور ان اطوکود کھے کر بردی ما یوی ہوتی ہے۔ اللہ اللہ کو ہمایت و تجھ عطافر مائے۔ '(۱)

مولا نا محمد البیاس صاحب کے بارے میں مولوی صاحب کا غلو

قولہ: "ہمارے ہاں افراط وتفریط ہے۔ تفریط والے جو ہیں تھوڑا سا بھی کوئی

تکلف کردے تو کہتے ہیں اسراف کیا ہے۔ افراط والے ہیں وہ ناچ گانے ہے

رکتے ہی نہیں ہیں تو اس کے سارے نمو نے حدیث میں موجود ہیں۔ '

الجواب: ایسے ہی افراط وتفریط کے بارہ میں اکا برعاء نے بالخصوص اس

بات کی نشاند ہی کی ہے اکثرعوام اورخواص اپنے اسا تذہ، مشائخ کے حق میں غلو کا شکار ہوتے جیں یہ بہت بڑا اہتلاء ہے۔ چنانچہ مولوی صاحب نے کہا ہے حضرت مولانا

محدالیا س جیا شخص ایک ہزار سال پہلے بیدانہیں ہوا۔آپ کے حدیث کے شخ حضرت

<sup>(</sup>۱) مون نا نعبید الله سندهی کے علوم وافکار، ص ۲۰۲۲ ۲۳۲

<u>ا جواب:</u> یه فلسفه امام غزالیٔ اور رازی کو بھی نہیں سوجھا گمراہ کو گمراہ اور جابل کو جابل کو جابل کو جابل نہ کہو۔اگریہ جند بہ نبوت ہے تو صد ہا قر آنی آیات جن میں اللہ تعالیٰ اور انہیا علیم

777

الم نے مشرکین، کفار اور منافقین کو گمراہ، جابل اور کا فرکہاہے، ان کی تکذیب لازم آل ہے بلکہ نبوت کا جذبہ رہے گمراہ طبقہ کی خیرخواہی کے پیش نظر الا، کے عیوب کی

270

الجواب: پاکستان میں تبلیغی مراکز میں دروس قرآن کا سلسله عرصه سے نہیں ہور ہا۔
کہیں بھی بڑے بڑے اجتاع میں دروس قرآن کا اہتما تنہیں کیا جاتا جبکہ قرون ماضیہ

FFY

نہیں ہوگا وہ مخص اس کی کیا تبلیغ کرے گا اکثر بلکہ عامۃ الناس دائے ونڈ سے بغیر علم،
بغیر تربیت، بغیرادب و آ داب کے بلیغ کا سر شفلیٹ حاصل کر لیتے ہیں۔ان کے ہاں علماء
اور علم کی قدر دواجمیت کم ہوجاتی ہے۔علما سے از خود بطور امتحان پوچھتے ہیں آپ نے کتنا
وقت لگایا ہے۔الی موضوعات من گھڑت دکا بیتی، قضے بیان کرتے ہیں جن کا حقیقت
سے دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا ضعیف بلکہ موضوع احادیث تک بیان کرنے سنبیں
سے دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا ضعیف بلکہ موضوع احادیث تک بیان کرنے سنبیں
سے دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا ضعیف بلکہ موضوع احادیث تک بیان کرنے سنبیں
سے دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا ضعیف بلکہ موضوع احادیث تک بیان کرنے سنبیں
سے دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا ضعیف بلکہ موضوع احادیث تک بیان کرنے سنبیں

ہم نے پچھے صفحات ہیں تحریر کیا ہے جا بھی خیر المداری ہیں دورہ کو حدیث پڑھنا کے بوت مدرسہ عربیدائے ونڈکی بجائے جامعہ خیر المداری ہیں دورہ حدیث پڑھنا چیا ہے ہیں دوران گفتگو یہ بھی کہا'' آپ کے دادا بہت اچھے تھے، لیکن ان کی ایک بڑی ملطی تھی عامة الناس کو تر آن کا درس دیا کرتے تھے۔''اتنے بڑے خص کا بوجھ کون اٹھا سکتا ہے؟ ولا تور وازرہ وزر الحویٰ۔ دہ اپنابوجھ خودالحالیس تو بڑی بات ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب نے دوران گفتگو یہ بھی کہا حضرت لا ہوری کی آخر عمر میں عین اس وقت جب حضرت جھے کے لیے مجد تشریف لائے ،ہم حاضر ہوئے۔ہم نے عین اس وقت جب حضرت جھے کے لیے مجد تشریف لائے ہیں، اگر اجازت ہوتو یہ خطاب کریں۔ آپ نے فر مایا، دوردراز ہوگ میرابیان سننے کے لیے آتے ہیں۔اگر میں بیان نہ کروں تو یہ ان کے ساتھ خیانت ہوگی۔ بڑی امید لے کر گئے، لیکن حضرت نے موقع نہ دیا۔فاعتبر وا یا اولی الابصاد۔

ولي: "مولا ناالياس پرالله تعالى في جو پيغام فرمايا، پچپلى ئى صُديوں ميں كسى پر ٩

TTA

نہیں ہوا۔ پچھلے ہزار سال بھی میں کہوں تو یہ مبالفہ نہیں ہے۔ اہل فیرکی داستانیں پڑھی ہیں، تحریکوں کا اپنی وسعت کے مطابق مطالعہ کیا ہے۔ خیسر المقرون قرنی ثم الذین یلونھم ثم الذین یلونھم ۔ بس تین صدی ہٹادو، اس کے بعد کوئی الیی شخصیت نہیں گزری جس نے براعظم پراٹر ڈالا ہو۔ کوئی ایک بھی نہیں۔ یکسال تمام طبقات پر، ہر جرقوم نہل، رنگ، علاقے ، حتی کوئی ایک بھی نہیں۔ یکسال تمام طبقات پر، ہر جرقوم نہل، رنگ، علاقے ، حتی کہ پردہ دار ورتیں، کوئی معذور یہ کہ پردہ دار ورتیں، کوئی معذور یہ

الجواب: الله تعالی این نیک بندوں پر الہام فرما تا ہے لیکن ابنا پیغام این نبیوں اور رسولوں کو دیتا ہے جے رسالت کہتے ہیں۔ اس لیے انبیاء کیم السلام اپنی امتوں سے پول خاطب ہوئے:

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي (١)

" تم تك ايخرب كي بيفام بهنچا تا مول-"

کتا غلو ہے ایک امتی کے بارے میں کہاجائے اللہ تعالیٰ نے اس پراپنا پیغام فر مایا۔ اس طرح کی خرافات مولانا محمد الیاسؒ کے بارہ میں پہلے بھی کہی گئی ہیں کہا گیا ہے یہ الہامی نبی تھے۔ فقادی محمودیہ میں ہے:

119

میں کہتا ہوں غلوکس چیز کا نام ہے الحاد ، زندقد اور کفرکون کی بلاہے؟ آپ ہی اداؤں پدڈراغور کریں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگ

جماعت میں شامل فائن، فاجر، حدود شرعیہ سے تجاوز کرنے والوں کی وکالت کی جائے دوسری طرف علاء امت، صلحاء، مشائخ، مجاہد اور اہل حق قابل گردن زدنی قرار دیجا کیں۔ فیا للعجب و لضیعة الادب منصب الوہیت اور رسالت کے صیغہ میں اپنے بروں کوشریک کار مجھنا یہود ونصاری کا غلوتھا جنہیں قرآن نے اوں خطاب کیا

سی کوظلی ، بروزی نبی کہنے ہے ختم نبوت کا انکار لازم آتا ہے اگر کو کی شخص اپنے استاذ ، پیرومرشد کے بارہ میں اس طرح کاعقیدہ رکھتا ہووہ الہا می نبی ہیں یا ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے پیغام آتا ہے، کیا اس کو قابل ستایش سمجھا جائے گا؟ الا مان و یں ابن الوقت اور ڈکٹیٹرفتم کے لوگوں کا مقابلہ، وہ کون ساخت ادر مشکل چیلئے ہے جے ہمارے اکابرنے قبول نہ کیا؟ لیکن مولوی صاحب صرف اپنے چشہ کے خول میں و کیھنے کے عادی ہیں۔ ان کوصرف وہی کچھنظر آتا ہے جواس چشمہ میں دکھائی ویتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مشاہدات کی فئی کرتے ہیں۔

اذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالابصار

مولانا الیاس صاحب کے بارہ میں مولوی صاحب کے ہزار سالدا حماسات پر ہم صرف سے کہد سکتے ہیں:

اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی

اسم

مولا نامحدالیاسؒ کے بارہ میں بیکہنا کہ انگریز کونکالنے پر کیوں زور لگاتے ہو، مسلمان بنانے پرزورلگاؤ، کئی وجوہ سے کل نظر ہے قولہ: "مولانا الیاس فر مایا کرتے تھے، انگریزوں کو نکالنے کے لیے کیوں زور لگاتے ہو، مسلمان بنانے پرزورلگاؤ۔"

الجواب: جہادی مخالفت، جہادی تنظیموں پرہٹ، ۱۸۵۷ء میں علاء ہند کے اجماعی فیصلہ جہاد، خصوصاً حضرت ٹانوتو گ کے اقدام جہاد کی تغلیط سے سب تمہیر تنقی مولوی صاحب نے مطلب کی بات اب کہی ہے مولا ناالیا س فرمایا کرتے تھے تم انگریزوں کو نکالنے کے لیے کیوں زور لگاتے ہو، مسلمان بنانے پر زور لگاؤ، لیکن الحمد لللہ جمارے

یں ہم نے ذکر کیا ہے، حضرت شخ البند کی مالٹا ہے واپسی برمولا نامحم الیاس نے ان کے ہاتھ بر بیعت کی۔ البندا مولوی ہاتھ بر بیعت کی۔ البندا مولوی صاحب اور ان کے طیف لوگوں کی مولانا الیاس کے ہارہ اس طرح کی نسبت سلے مانك هذا بهتان عظیم کے زمرہ میں آتی ہے۔ هاتوا برهانكم ان كنتم صادقین ۔ اگر بالفرض ہم اس طرح کی نسبت تعلیم کرلیس توجمہور علماء امت کے اجماع، ان کے موقف اور مسلک کے خلاف شخص واحد کا تول معتبر اور ججت نہیں۔

باقی رہی جس کا بقول آپ کے مولانا محمد الیاس کو شکوہ ہے؟ مولوی صاحب کہدرہے ہیں دعوت کا ذہن ختم ہو چکا تھا، شاید اس لیے اسلام کا دفاع اور باطل کے خلاف تقاریر و مناظرہ اور اسلام کی حقانیت تا ت کر نا اور قال افرائی اللہ کو دہ اپنی مروجہ بی کے خلاف سے

مرجعت مول - ١٣٨

زلزلہ ڈال دیا۔ ایا متح یک خلافت میں ایک بزرگ نقشندی صاحب کشف دیو بند
آئے۔ مولانا کا دصال ہو چکا تھا۔ حضرت نانوتویؒ کے مزار پر حاضر ہو کرم اقب
ہوئے۔ دیر تک مراقبہ میں رہے۔ بعد کوفر مایا کہ میں نے مراقبہ میں حضرت نانوتو گُن
سے خلافت تح یک میں حکام کی مختیوں کا تذکرہ کیا تو حضرت نے مولانا محود حسن کی
طرف اشارہ کر کے فر مایا کہ مولوی محود حسن عرش خدادندی کو پکڑے ہوئے اصرار کر
رہے ہیں کہ انگریزوں کو جلد ہندوستان سے نکال دیا جائے۔'(۱)

ائی معنوی جدو جہد کا بیا تر ہوا کہ اگریز (باوجود ہرفتم کی مادی قوتوں کے اور باوجود اس کے کہ ہندوستان کی آزادی اس کی عظیم الثان مسلحتوں کے لیے بیغام فناتھی ) ہندوستان سے چلا گیا خود چھوڑ کر چلا گیا، ورنہ کسی کے قیاس و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ یہاں سے فیلے گا گر نگلا بھی تو اس طرح بلاخون وخرابہ بیک بنی ودوگوش ربال سے منہ کلا کر ہے گندرت کے فنی ہاتھوں کی کارگز اربوں کو مادہ پرست ظاہر بین اشخاص نہیں

مختلف دینی جماعتوں اور سابی تنظیموں کو دعوت دی اور کہا جب ہم بھی اپنے کام کو دین بچھتے ہیں تو کیوں نہ ہم رائے ونڈ جا کر اُن کے بروں کو دعوت دیں، چنانچے علاء نے وہاں کے امراء اور علاء حضرات کو کنوشن میں آنے کی دعوت دی۔ وہاں کے استاذ حدیث بات سنتے ہی جوش میں آگئے بچھ کا بچھ سایا، جیرت میں پڑ گئے داعی تو ہم ہیں اور بیلوگ ہمیں دعوت دینے کے لیے آئے ہیں! اکرام مسلم بھی بجول گئے۔ ان میں ے بعض

### 777

الجواب: جب سے بلیغی ہجوم میں اضافہ ہوا ہے، طلب علم میں کی آگئی اور روز افزوں اس رکی ہڑ بونگ میں عامة الناس کا جوش وخروش بڑھا تو ان میں ایک نئ سوچ نے جنم لیا۔ ان لوگوں نے اسے اپنی کرامت سمجھا جب چلہ، چارمہینے اور سال لگانے سے ایک مختص 'سلخ بن جاتا ہے تو ہم اپنے بچوں کو مداری اور مساجد کی تعلیم میں حفظ اور درس

### 244

اس تقریر میں جہالت کو ہدایت کے لیے سر چشمہ اور ایک بے علم تبلیغی کو ہمرا بغنے کا سر میفیکیٹ دیا گیا ہے اور کہا ہے جاہل بن کر تبلیغ میں سال لگاؤ کے اللہ تعالی تم پر اپنا فیضان اتارے گا۔ کیا یہ سب با تیں مولوی صاحب کی خانہ زاد ہیں وہ ان کو یہ منصب تقیم کر رہا ہے؟ واللہ بیا افتراء ہے۔ قرآن مجید کے ما خذ اور مراجع پرعبور اور اطلاع کے بغیر کوئی شخص ہدایت کا سرچشمہ اور فیضان اللی کا موسود پر ہمیرانہیں بن سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر صحابہ کرام کوئرام زندگی علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی ؟

اسلاف امت کے حوالہ ہے اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے۔ آپ کامضمون ہمارے اس مصودہ کے آخر میں ملحق ہے۔ نیز مولوی صاحب کہتے ہیں تم سال لگاؤ، پر ایسے نہ لگاؤ میں مولوی لگارہ ہیں۔ بیہ ان کے ہاں علماء کی تذکیل اور جابل آدمی کی توقیر بیہ بعد مولوی لگارہ ہیں۔ بیہ جان کی بیر ذہنیت باشٹنائے چند علماء اور اکا بر، اکثر سبایغیوں میں کا رفر ماہے۔

رَّمِين كَتْب رَمِين لل كارطفلان تَمَام خوالدِ شُد قدال الله تعالى: يَـرُفَعِ اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْمِلْمَ دَرُجَاتِ (١)

" بند كرتا ب الله تعالى تم من سان لوكون كوجوايمان لائ اوران لوكول كوجنهين علم ديا كيا بي درجات من -"

باتی رہا ایک مدرسہ کے چنداؤکوں پر زندگی کھیا دیتا مساجد، مداری، دارالعلوم اور جامعات میں دین کی اصل محنت ہوتی ہے۔ اس سے جو افراد تیار ہوتے ہیں، وہ شخخ معنوں میں دین کی خدمت کا بیز ااٹھا کتے ہیں۔ انہی کے وجود سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقہ علم کلام اور دیگر علوم واجبہ کے باعث دین و دنیا کا نظام تائم ہے۔ یہی لوگ ججۃ اللہ فی الارض ، دین کے کافظ اور شہدا واللہ ہیں۔ ان کے فقد ان سے دنیا میں آفات، حوادث اور فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ جہالت، گراہی، بورین، بوتا ہے۔ بحد اللہ تعالی امت محمد بیعلی صاحبہا الصلوات بدعات و خرافات کا ظہور و فلبہ ہوتا ہے۔ بحد اللہ تعالی امت محمد بیعلی صاحبہا الصلوات و التسلیمات میں بیتسل چلا آر ہا ہے۔ دنیا بھی ان سے خالی نہیں رہی۔ حضرت ربیعۃ والتسلیمات میں بیتسل چلا آر ہا ہے۔ دنیا بھی ان سے خالی نہیں رہی۔ حضرت ربیعۃ الرائ نے مجد نبوی میں پڑھا اور پڑھایا۔ ان کے درس میں امام ما لک نے زانو کے کمذ الرائ کے مربوی کے استاذاور امام دارالیج سے کہلائے۔ امام ابوضیفہ نے کوفہ میں درس

<sup>(</sup>١) مورة المجادلة آيت اا

مروجة بلینی مزاج ، مزاح نبوت نہیں۔ مزاح نبوت آپ کااسوہ حسنہ ہے اور اس کا سیح نقشہ احادیث و آثار میں ماتا ہے مزاح ، مزاح نبوت ہے۔ کوئی اختلائی مئلہ منر پر بیان نہ کرو۔'' الجواب نید مداہت نہیں تو اور کیا ہے؟ منبر پر اختلائی مسائل بیان نہ موں تو حق و

10+

باطل اور دین اسلام کی حقانیت کا پنتہ کیے چلے گا؟ اس کے لیے آخر کون می مجلس منعقد آ ہوگی؟ اگر بغیر منبر مجلس منعقد ہوتو پھر بھی اہل علم احقاق حق اور ابطال باطل میں مداہوں سے کا منہیں لیتے۔اختلافی مسائل بیان کرناان کے فریضہ میں داخل ہے۔اللہ تعالیٰ نے

# تيرى روايت كالفاظيرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما فقال لو رجعتم الى

rot

بلادكم فعلموهم (١)

" أن تخضرت صلى الله عليه وسلم بزے مهربان تھے۔فر مایا اً رتم اے گھروں کو چلے جاؤ ان کو سکھلاؤ۔"

دیکھے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھروں کو واپسی کا شوق دیکھا تو ہیں دن
کی اقامت کے بعد ازخو دا جازت طلب کے بغیر ان کو گھر جانے کی اجازت دے دی،
کیونکہ آپ رحیم اور رفیق (اور رقیق القلب) تھے۔ یہ ہمزائ نبوت حالانکہ آپ کی
صحبت اور آپ کا فیضان کیمیا اثر تھا۔ اس کے برعکس اگر ان لوگوں کے ہاں کوئی پھش
جائے تو اس کی خلاصی مشکل ہو جاتی ہے۔ شروع میں مولوی صاحب نے بار بار دہرایا
ہے ہمارے لیے دور نبونی میں کوئی مثال نہیں۔ قدم قدم پرآپ کے اسوہ حنہ پر چانا
ان مرعیوں کو کہاں نصیب؟

101

الجواب: سوچنے کی بات ہے مولوی صاحب ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ دور نبوی اور خلفاء راشدین کے دور میں ہماری مثال موجو زنہیں، حضرت ابو بکر میں خلطی ہونی تھی اور ہوئی، وہ نہ معصوم تھے نہ محفوظ، ۱۸۵۷ء کی جنگ میں علاء جس مقصد کے لیے اٹھے سے اس تک نہ بینج سکے، صدیبیہ کے مقام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکیوں مکہ سے صلح کی، ان ہے آپ کی بیاس کو کروری پر بینی تھی، اس قتم کے خیالات میں کون کی اسلاف کی تابعداری ہے؟ کیا یہی راہ اعتدال ہے؟

قال النبی صلی الله علیه و سلم سباب المسلم فسق و قتاله کفر (۱)

"مسلمان کوگالی دینافت اوراس سے قال کفر ہے۔"
چونکہ مولوی صاحب خوداس مرض میں مبتلا ہیں جس میں ائمہ دین پر طعن کو معمولی مجھتے ہیں اور حفزت تھا نوگ کا فرمان بالکل صحیح ہے کہ ائمہ دین پر طعن کرنے والا اہل حق میں سے نہیں ہوسکتا۔

### 141

مولوی صاحب مجھے خودنہیں اور طنز کیا ہے حضرت شخ استاذ مولانا سرفراز خان صفدر اور امام طاکفہ شاہ ولی اللّٰہ پر۔ حدہے کہ ایک قصہ گوواعظ اکا برومشائخ پرطعن کرے اور اے پوچھنے والاکوئی نہ ہو۔

> چوں تخن بشنوی زاہل ول مگو کہ خطا ست تخن شناس نئ ولبرا خطا اینجا ست

### 440

قولد: "جمہور کا مسلک بیہ ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں جسم اور روح کے اعتبارے

زندہ ہیں ..... لیکن جو بات آگے آگئ جس کو مولا نا حسین علی نے شروع کیا

.... قاری طیب صاحب کے آنے پر مماتی حضرات میں سے مولا نا غلام اللہ
خان صاحب نے رجوع کر لیا تھا۔"

الجواب: حضرت شخ مولا نا حسین علی کی شخصیت اختلاف سے بالا تر ہے۔ ساع و
عدم ساع کے موضوع میں آپ کے تلائدہ ومریدین باو جود اختلاف کے آپ کے اقوال

و افادات کا حوالہ نہیں دیتے۔ آپ کا اصل موضوع تو حید تھا۔ آپ نے کہی سائ اور
عدم ساع کو اپنا موضوع نہیں بنایا۔

(شیعه) کے کفر کی تین وجوہ بیان فر مائی بیل تو جواب میں کہا کہ:

د'اگر مولا تا سرفراز خان نے کہا ہے تو کیا ان سے غلطی سرز ذہیں ہو گئی؟

مولا نا سرفراز خان صاحب ہمارے سرکے تاج ہیں، کیکن انہوں نے ساری عمر

مغفی پہلو پر لکھا ہے منفی پہلو پر لکھتے تکھے قلم میں شدت آ جاتی ہے۔ان کی جو

کتب ہیں، ان میں بر بلویت کا رد، رافضیت کا رد، غیر مقلدیت کا رد، رد، رد،

رد ساری زندگی رد میں گزری ۔ جو آ دی رد کرتا رہتا ہے، اس کی بات میں

شدت آ جاتی ہے ۔۔۔۔۔ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک زمانہ آ کے گا کہ ایک

طبقہ ہوگا جو حب اہل بیت کا دعویٰ کرے گا، ان کا لقب رافضی ہوگا، ان کو آل کرو،

وہ مشرک ہیں ۔۔۔۔۔ بی حدیث خلط ہے، جاتے اس کومولا نا سرفراز خان نے ہمی

الجواب: مسى بزرگ كى تنقيض كا عجيب پرفريب انداز ہے كه پہلے "مركا تاج" كہدد يا در بعد بيل معترضانة تقيد كانشانه بناؤ الا أورا في عادت سے بازند آئے اوران كى خدمات كے عنوان كو بطور استهزاء "رد، رد، رد، " نے تجير كيا۔ اس سے زيادہ اور كيا كہا چاسكتا ہے كہ مولوى صاحب نے علم وادب كى حدود سے تجاوز كر كے ايك محن امت كے حق بيں ناسياسى اور ناشكرى كا اظہار كيا ہے۔

حافظاعلم وادب ورز که در خدمت شاه برکه را این شه بود لائل درگاه شه بود

LAV

بلاشبہ ہمارے شنخ مدظلہ بھی عصر حاضر کے امام اہل سنت ہیں جن سے محبت والفت مژ دہ ایمان اور علامت اتباع سنت ہے اور جن سے بعد و تنافرنسق و بدعت کی عثمانت مولوی صاحب نے آخر میں جس حدیث کی تغلیط کی ہے، مجمع الزوائد کے مولف نے اے بحوالہ طبرانی نقل کیا ہے اور اس حدیث کی اسناد کوحسن لکھا ہے۔ شخ مرظار نے

### 14

ا نقل کیا ہے۔ آپ کو بلا وجہ تغلیط کرنے کا کیا حق ہے؛ شایدا پنے غالی معتقدین کے ہاں آپ جمت ہوں، کیکن دلیل کے میدان میں تقداور جمت نہیں۔

قول: ' دجھنگوی صاحب، اعظم طارق علی شیر حیوری منیاء الرحمٰن فاروتی وغیرہ سب ابل حق ہیں ۔ وین کا درد اور جذبہ رکھتے ہیں لیکن ان کا طریقہ فلط ہے۔

یہ اجتہادی فلطی پر ہیں ۔۔۔۔ یہ حضرات اپنی قربانیوں کی وجہ سے اللہ سے صلہ یہ اکمیں گے کیکن ان کا طرز صحیح نہیں تھا۔''

الجواب: مولوی صاحب نے ساہ صحاب اور جملہ جہادی تظیموں کو بلادلیل ظالموں میں شار کیا۔ مجابد ی تظیموں کو بلادلیل ظالموں میں شار کیا۔ مجابد ی تخلصین کو کفاری صف میں کھڑا کر کے اللہ لیظلمهم ولکن کانوا معتقب اور قابل گردن زدنی قرار دیا۔ آیت ف ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انف ہم معظلمون کا مصداق شہرایا۔ اب کہتے ہیں بیان کی اجتہادی غلطی ہے۔ اپنی قربانیوں کا اللہ تعالی سے صلہ بائیں گے۔ اگر یہ ظالم ہیں تو اللہ تعالی سے صلہ کیوں کریا کیں گے؟

الجواب: ایک غیرمقلد کے کہنے ہے کہ امام ابوطنیفہ کا ندہب مرجوح ہے، مولوی صاحب نے اسے سلیم کرلیا ہمیں قبول ہے۔ بیرمولوی صاحب کی امام ابوطنیفہ کے مولف سے ناواقفیت کے یا تجابل، کیونکہ فقہائے حنفیہ کے نزویک ترجیح امراق ل ہے۔

کوشر بعت کی تابعداری اوراتباع پر پابندنبیس کیا جاسکتا۔جو چاہےگا، اپنی خواہش پر کسی مرجوح قول کواپنالے گاور پنس پرتی ہوگی جس کوفقہاء نے حرام قرار دیا ہے،جیسا کہ

### 727

الجواب: بيہ ہمولوی صاحب کی علیت اور انتیاز ، حق پر ثبات اور حفیت \_ کہاں امام ابو حفیق نے اور حفیت \_ کہاں امام ابو حوسف اور کہاں علا صابن تیم یہ اور علامہ ابن تیم یہ علاء احناف نے طبقات فقہا ء کی ترجیحات بیان کی جیں \_ آ واب فقاوی میں ترتیب کے مطابق طبقہ اُولی کو ترجیح حاصل ہے ، پھر طبقہ ٹانیہ کو \_ مواوی صاحب نے فقہا ء کی ان ترجیحات کو یکس نظر انداز کر دیا ہے ۔

نیز کہتے ہیں: ''ابن تیمیہ مجمد مطلق تھے، اپی تحقیق کے مطابق عمل کرتے تھے''۔ ابن تیمیہ نہ تو آٹھ تراوی کے قائل تھے اور نہ غیر مقلدین کی طرح فاتحہ خلف الامام ے۔ ان دومسائل کی ابن تیمیدگی طرف نسبت مولوی صاحب کی ناوا قفیت اور علمی کم مائیگی کا واضح ثبوت ہے بلکہ وہ عنبلی تھے۔ حنابلہ کے ہاں بیس تر اور کی بیں اور جبری نمازوں میں وہ فاتھ کے قائل نہیں۔

ذرا مجہدمطلق کی تعریف تو کرلی ہوتی تا کہ پنہ چلتا اس کا مقام امام ابوطنیفہ یک برابر ہے یا ان سے کم ۔ اور امام ابو یوسف پر تو بہر حال مولوی صاحب نے علامہ ابن سیمیہ گور جے دی ہے۔ اتنابر اوعویٰ تو ابن سیمیہ نے بھی نہیں کیا۔

حفرت شیخ علامدانور شاہ کاشیری فرمایا کرتے تھے کداگر میں علامدا بن تیمیہ کی علمی شان تیمیہ کی علمی شان تیکن اگر بھی وہ دارالعلوم دیو بند شان تیکن آگر بھی وہ دارالعلوم دیو بند میں آگئے تو میں انھیں کی کمرے میں گھنے نہیں دوں گا اور کہوں گا، جناب!اس مسئلہ میں آپ نے تھوکر کھائی ہے۔ آؤ جھے بحث کرلو۔

ال منظے پراجمال بحث پیش فدمت ہے۔

حلال وحرام میں امتیاز کے بغیر، نفسانی خواہشات اس قدر غالب ہوگئی ہیں جب ایک خفی آ دمی تین طلاقیں دے کر پچھتا تا ہے تو کسی غیر مقلد کے پاس جا کر لکھوالیتا ہے۔

۲۸۰

الجواب: مولوی صاحب نے طلاق کرہ کے متعلق حنفیہ کے موقف اورامام اعظم ابوصنیفہ کے موقف اورامام اعظم ابوصنیفہ کے مذہب کے متعلق نہایت عامی انداز اختیار کیا ہے۔ اتن اہمیت بھی نہیں دی جتنی حاجی عبدالو ہاب صاحب کے ملفوظات کو۔ کہتے جی ان کی صحبت نے نفع اٹھانے کے جواوزار ہیں، وہ ہمارے پاس ہیں ہی نہیں۔ اتنا ہی باور کر لیتے کہ حنفیہ کے موقف اور امام الحظم ابوحنیفہ کے مذہب کو سمجھنے کے لیے جن اوزاروں کی ضرورت ہے، وہ

مارے پاس ہیں ہی نہیں، لیکن بیک بنی ودوگوش آئے آپ کو حفیت سے سبدوش کر کے بول اٹھے: ''حنفیو! تم مکرہ کو جائز قرار دے کر گھر اجاڑ دیتے ہو، جبکہ تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں طلاق مکرہ کی۔''

بابتبرك

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِيْنَ (اللّهَ)
من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد (الديث)

فرق مختلفه

المرافضية المرضافانية المعودودية المغيرمقلديت

MY

الجواب: مولوی صاحب طرح طرح کے عنوان قائم کر کے حفرات شیخین حضرت الو بکر وحضرت عمر پر طعن و تشنیع سے برنبیس آئے۔ کیائی غلط نظر میہ ہے کفر کے تقابل میں ایک کفرسے اغماض اور صرف نظر دوسرے کو مدمقا لی سجھنا۔ الکفو ملة و احدة۔

مولوی احمد رضاخان بریلوی کے بارے میں حضرت گنگوی آورمواد ناتھا آوی کے فقادی میں حضرت گنگوی آورمواد ناتھا آوی کے فقادی مقدرت کنا ہے۔ اور اسر سنا کے مقدرت کی مقدل معلق میں نے مولانا عبد اللہ صاحب سے سنا کہ اس کی تحریوں میں کفرنہیں

191

191

ہندوستان میں شائع کرایااورخود بھی ہڑی شدومہ سے ان کی تکفیر کی۔ لکھتے ہیں:
اعلان کیا، کین اس کے باوجوداس کی شخصی تکفیر نہیں گی۔ البتہ تکفیر کے اصول اور فروع
کے شمن میں تواعد کی روے جوشخص کفروشرک کا مرتکب ہوا اور ان افراد میں داخل ہوا
جن پر قاعدہ کا انطباق اور اطلاق ہوتا ہوتو وہ خود بخو دیکفیر کی زدمیں آ جائے تو بیداور بات
ہے۔ موادی احمد رضا خان ہر بلوی کی تکفیر کا صال بھی کچھاس طرح ہے۔

بعبارة سوال اوراس كاجواب مطالعة فرماية.

سوال ا: حضور فریاتے ہیں کہ جو تحق علم غیب کا قائل ہو، او و کا فر ہے۔ حضر ت جی آج
کل تو بہت آ دمی نماز پڑھتے ہیں، وظائف بکٹرت پڑھتے ہیں، گررسول اللہ کا میلاد
میں حاضر رہنا و حضرت علی کا ہر جگہ موجود ہوتا ، دور کی آواز کا سننا مشل مولوی احمد رضا
خان بر بلوی کے جنہوں نے رس ہم غیب لکھا ہے کہ جو نمازی اور عالم بھی ہیں ، کیا
ایسے تحص کا فرین ، ایسوں کے بیچھے نماز پڑھنی اور مجت دوئی رکھنی کیسی ہے؟
الجواب: جو تحق اللہ جل شانہ کے سواعلم غیب کی دوسرے کو جابت کرے اور اللہ تعالیٰ
کے برابر کسی دوسرے کاعلم جانے ، وہ بے شک کا فرہے۔ اس کی امامت اور اس سے میل جول ہوئی۔ مورت سے حرام ہیں۔ فقط واللہ بتحالیٰ اعلم

بنده رشیدا حر کنگوهی عند (۱)

ذراغور فرمایتے کہ اس بیان سے زیادہ مولوی احمد رضا خان کے عقر برہ کا ثبوت اور کیا مذکا اور حضرت گنگو ہی کے اس فتوی کے مقابلہ میں دوسرے کس شخص کا قول معتبر ہوگا؟

190

ے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے صبیب کیونکہ محبوب ومحب میں نہیں میرا تیرا (۲)

صورت میں اس شعر کا بنانے والامشرک اور خارج از اسلام سمجھے جانے کے قابل ہے۔ دوسرے شعر میں اغظ مالک خدا کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اوراس صورت میں شعر کا مطلب صاف لفظوں میں بیہ ہوا کہ حضرت شیخ محبوب اللی جیں اور محبوب و محب میں کوئی فرق نہیں ہوتا ، البذا حضرت شیخ عیاد آباللہ خدا ہوئے اور میں تو خواہ بجھ محب میں کوئی فرق نہیں ہوتا ، البذا حضرت شیخ عیاد آباللہ خدا ہوئے اور میں تو خواہ بجھ بی ہو، خدا ہی کہوں گا۔ اس اصرار علی الشرک کی وجہ سے بھی اس فتوے کے مستوجب بی جو شعراول کے متعلق دیا جا چکا ہے اور کسی تا ویل سے بیتھم بدل نہیں سکتا۔ (۳)

مولوی صاحب مولوی احمد رضا خان کے بارہ میں مزید کہتے ہیں، وہ صرف جذبہ عشق میں بدعت کی حد تک پہنچے۔ شاید مولوی صاحب اس جذبہ کے تحت امرا کے تیجے اور چہلم میں شریک اور مخافل بدعات ورسومات میں رونق افروز ہوتے ہیں۔ جذبہ شق

#### 194

الجواب: '' فتنه مودودیت'' از قلم شخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکر یا جس میں جماعت اسلامی کے امیر اور اس کے بانی سید ابوالاعلیٰ مودودی کی دین تحریفات اور تلبیسات کا بھر پورجا کز دلیا گیا ہے ، بیمسود دا استفات پر پھیلا ہوا ہے۔اگر چہ یہ ایک

جن معنرات کے پاس اس تحریک کے زہر یلے اثرات سے واقف ہونے کے لیے طویل مطالعہ کا وقت نہیں یا وہ اس کو اسول اسلام پر جا شچنے کی استعداد نہیں رکھتے یا ان کی نظر اس کی گمراہ کن بنیا دوں کے ادراک سے قاصر ہے، ان کو اس رسالہ کے ذریعے ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کا راستہ بہولت مل جائے گا۔

والتوفيق بيدالله والله يهدى من يشآء الى صراط مستقيم

#### 191

کے توسط سے تعارف ہوا جس کے بعد تا حال موصوف سے رابطہ رہتا ہے۔ مولوی صاحب کا ان پر سیالزام کہ' وہ پہلشر کاروباری آ دمی ہیں، کاروباری نظار گاہ سے انہوں نے اس کو چھایا''نہایت سوقیا نہ الزام ہے۔ سیمولوی صاحب کے اپنے ذہن کی عکاسی کرتا ہے۔ و هُو یعنه بُرئ

نقصان ہواتو وہ جانیں اوران کا کام ۔ مولوی صاحب نے جہاں شیعہ، بریلوی اور غیر مقلدین کواپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے تو ہوسکتا ہے کہ اس رسالہ کی وجہ ہو ہمودودیت کواپنے ساتھ ملانے میں چنداں کامیاب نہ ہوئے ہوں، لیکن دیوبندی اور نوجوان طلباء کواس سے جو گھن لگ رہاتھا، اللہ نے اپنے نصل سے ان کو بچالیا۔ مولوی صاحب ایسے کی ہیں کہ اپنے او پر دیوبند کی چھاپنیں چاہتے، اس لیے تو ت ارادی اور قوت عزیمت سے محروم ہیں اور کہتے ہیں کہ مودودی صاحب کی تحریرات سے آزاد خیالی بیدا ہوتی ہے۔ آزاد خیالی کیا بھی کم ظلم ہے کہ اس سے در گزر کیا جائے؟

199

جومودودی صاحب کاقلم چلتا ہے تواس قدر ہے تا بو ہوجاتا ہے کہ ان کے ذہن میں یک نہیں رہتا کہ میں کس کے خلاف قلم چلا رہا ہوں۔ اس لیے ان کے مضامین کی نوع کے نقصان بین جائے ہیں جن میں ادنی ورجہ اسلاف وا کا بر کی شان میں گتا خی ہے۔ مثلاً حضرت عثان میں خلافت کی الجیت نہ متحی۔

ایک مدرای عالم اور جماعت اسلامی کے مشہور امیر حلقہ مولا تاصبغت الله نے کہا که

"بیر بخاری شریف کا بت بغل میں کب تک دبائے گیرو گے؟ میدان میں آؤ۔ "بیر
ہے آزاد خیالی کا نتیجہ ۔ بڑے میال تو بڑے میال ، جیونے میاں سیحان اللہ ۔ بیر موالانا صاحب بعد میں جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوگئے اور مستقل تو بہ نامدا فیارات میں شائع کیا۔ "

ے ایک مجاہد فی سیل اللہ پیدا ہوگا، گریہ بات کہتے ہوئے انہوں نے ان شاء اللہ نہ کہا''۔اس مدیث پر جرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"بیحدیث حفرت الوہریہ فی نی سلی الله علیه وسلم سے نقل کی ہے اورا ہے بخاری به مسلم اور دوسرے محدثین نے متعدد طریقوں نے نقل کیا ہے .... جہاں تک اساد کا تعلق ہے، ان بیس اکثر روایات کی سند تو کی ہے اور با متنبار روایت اس کی صحت بیس کلام نیس کیا جا سکتا ، لیکن صدیث کا مضمون صریح عقل کے خلاف ہے۔...ایسی روایت کو حفق سے از وانے کی کوشش کرنا دین کو معتملہ خیز بنانا ہے۔ '(۱)

مودودی صاحب کواحادیث جملانے کاشوق ہے۔ آخراس تعدیث میں کون ی بات ہے جو مرت عقل کے خلاف ہے؟

٣- حضرت دا وُدعليه السلام كساته الله تعالى ك حمد وثناء مين پرندول ك شريك مونے كم باره ميں لكھتے ہيں:

'' میں خوداس آیت کی تاویل یوں کرتا :ول کہ داوڈ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ، بلندادر سریلی آ داز عطافر مائی تھی۔اس آ داز کے ساتھ جب وہ زبور پڑھتے تو دادیاں کو نج الختیں ، جرند پر ندجمتے ، موجاتے۔''(۲)

مودودی صاحب نے اپنی عقل کے زور پر پہاڑوں اور پرندوں کے داوڈ کے ساتھ تنہیج میں شریک ہونے کی تاویل کی۔ (زیادہ تفصیل کے لیے 'مولانا مودودی اپنی تغییر کے آئیے میں۔ بلاتبھرہ' کامطالعہ کیجیے )۔

<sup>(</sup>١) تفنيم القرآن، به ١٠٥ ج٠ عن ٢٠٢

<sup>(</sup>۲) تميمات دهددون س ۱۱۸

# شیعوں کا ذبیحہ اور ان سے منا کحت با تفاق اکا بر

علاء معتدين، ناجائز وحرام

قولية "شيعه ك في بيد ك متعلق سوال \_

جواب: عُصِوَ پی نیس آج تک اس کے ذبیح کوکس نے ناجائز کہا ہو۔ یہودی اور سیسائی کا ذبیحہ جائز اور شیعہ کا ناجائز ہے؟ یہ کی تحیب بات ہے؟ میں نے تو یہ سابی پہلی مرتبہ ہے۔''

الجواب: مولوی صاحب کی معلومات ناقص ہیں، کین روافض کے وکیل بلاتو کیل بنتو کیل بنتو کیل بنتو کیل بنتو کیل بنتے سے نہیں ہی کچاتے۔ چند طلباء کو سامنے بھا کر ماضی و صال سے بے نیاز جو مند میں آیا کے جاتے ہیں۔ اپنے خیالات وابیہ اور غلط تم کے عقائد ان کے ذبین میں فقش کر نا چاہتے ہیں۔ پنہیں جانے حقیقت کیا ہے اور میری اس تربیت کا انجام کیا ہوگا۔

F. 4

طرف بیجیں اور ماتھ ہی ان کی تقریر اور اسباق کے اہم مباحث نقل کر کے بھیج ویے ۔جس وقت ہم نے اقتباحات پڑھے اور کیلئیں سنیں تو جرافی ویل کرنے کرکے جماعت کے مبلغ مسلک اہل سنت وجماعت کی ترجمانی کی عبائے امل اجلی کی

4-7

ترجمانی اوروکالت کررہے ہیں .... مولوی طارق جمیل کے حالیہ متناز عمیانات کی تروید ضروری ہے تا کھوام ابل سنت کے اذبان کوتشو ایش سے بچایا جا سکے۔

مولوی صاحب کا جواب: "تم کیاان کول کریہ بات کہدرہ ہو؟ وہ تو تین چارکروڑ ہیں۔ ہر مخہب کو پر کھنے کے لیے اس کے اصول بنیاد ہیں، نڈکہ لوگوں کے تأکس میں غیر مقلد کو کے تأکس میں غیر مقلد کو گراہ کہنا فلط ہے۔"

111

الجواب: سولہ کروڑ کی آبادی میں ان کے اعداد و شار ایک کروڑ کونہیں پہنچ کتے۔
معلوم نہیں مولوی صاحب نے اس تعداد کا کہاں سے استنباط کیا ہے۔
فرقہ غیر مقلدین کمی مجتمد کے اجتہادادر فقہ کا تابع نہیں بلکہ ائمہ کے علی الرغم ایک نیا
طبقہ ہے جوفروع میں اپنی جداگانہ حیثیت رکھتا ہے۔ ان میں کئی فرقے ہیں۔ ایک فرقہ
دوسرے کو گمراہ کہتا ہے۔ عمل بالحدیث کے مدعی ہیں جبکہ قرآن واحادیث کو اینے دائرہ

MI

### ایک غلط بهی کاازاله

بعض کم فہم لوگ سیمجھتے ہیں کہ مجموعی طور پر ساری امت پر دعوت الی اللہ لازم ہے گر ایسانہیں ہے بلکہ اسر بالمعروف والنہی عن المئر یعنی نیکی کا تھم دینا اور برائی ہے رو کنا یہ تو امت کے ہر فرد کا فریضہ ہے اور میکام انفرادی طور پر بھی باحسن وجوہ ہوسکتا ہے مثلاً ہرگھر کے سر براہ، ذمہ دار، کفیل، استاد اور صاحب اثر کا کام ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کو، بیوی بچوں کو، چیوٹے بہن بھائی اور شاگر داور زیرا ثر لوگوں کو نیکی کرنے کا تھم اور ترغیب دے بچوں کو، چیوں کے بہن بھائی اور شاگر داور زیرا شرکوں کو نیکی کرنے کا تھم اور ترغیب دے

اور برائی ہے منع کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکو کا تھی ویا ہے، وہاں ساری امت کو خطاب ہے۔ اُنحو بحث لِلنّاسِ تَاْمُو وُنَ بِالْمَعُووُوفِ وَتَنْ بِالْمَعُووُوفِ کَا مَنْ الْمُونِيَّةِ وَنَ عَنِ الْمُونِيَّةِ وَلَا اللّهِ ) کہتم سب امتوں ہے بہتر ہو جو بھیجے گئے ہولوگوں کے لیے، نیکی کا تھی کرتے ہواور برائی ہے منع کرتے ہو لیعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو ہرامتی کا فریضہ ہے۔ گھر میں، مجد میں، بازار میں، دوکان میں، نمی میں، خوشی میں، کہیں ہو ہرامتی کا فریضہ ہو ایک اللہ فریضہ اور کے اس کے لیے اجتماع، اشتہار، منادی اور باہر نکانا، گشت کرنا اور اکو ضروری نہیں ۔ ایک آدی بھی ہے کہ سکتا ہے اور ایک ایک کو بھی امرو نہی کر سکتا ہے اور ایک ایک کو بھی امرو نہی کر سکتا ہے اور ایک ایک کو بھی امرو نہی کر سکتا ہے اور وہوں کا فر مان ہے: وعوت الی اللہ ساری امت پر لاز منہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے:

٣٢٣

اس معلوم ہوا کہ دعوت الی اللہ تخصوص جماعت کا کام ہے ہر ہر مسلمان کا نہیں ہے سے میں محلوم ہوا کہ دعوت الی اللہ تخصوص جماعت کا کام ہے ہر ہر مسلمان کا نہیں ہے سے میں کر سکتے ہیں جودلیل و بر ہان کی روشنی میں نیکی اور بدی کا بخو بی جائز ہ لے سکتے ہیں۔

و ہی بالا ہیں دنیا میں جواپنا نیک و برسمجھیں سینکنتہ وہ ہے جس کواہل دل اہل خرسمجھیں

دعوت الى الله كے ليعلم وبصيرت ضروري ہے:

ا ابھی قارئین کرام نے پڑھا کہ دعوت الی اللہ تعالیٰ علی نے کرام اور مخصوص جماعت کا کام ہے 'ہر کہ و مدکا ہیکام نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

قُلُ هَذِهِ سَبِيْلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَّ وَمَنِ اتَّبَعَنِي

(يوسف، ركوع ١٢)

'' کہدوے نیمیراراستہ ہے۔ بلاتا ہوں اللہ کی طرف بجھ او چھ کر میں اور جومیرے ساتھی ہیں۔''

## عورتوں کی تبلیغی جماعت حضرت مولا ناصوفی عبدالحمید سواتی ً

امام عبدالوہاب شعرانی لکھتے ہیں کہ تمام اہل حق اس بات پر شنق ہیں کہ اللہ تعالی نے احکام شرع کی تبلیغ کا کام مردوں پر امازم قرار دیا ہے نہ کہ ورتوں پر ہوتوں کو تبلیغ کا کام مردوں پر امازم قرار دیا ہے نہ کہ ورتوں کو تبلیغ کا کام مونینا میسائی مشر یوں کی تقلید ہے۔ اب ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی عورتوں کو تبلیغ پر بھیجنا شروع کر دیا ہے مگر مید غلط ہے ۔ عورتیں گھروں اور مدرسوں میں تعلیم و تربیت کا کام تو انجام دے علی میں تبلیغ کے لیے نکھانا نیمر فطری امر ہے، اس دے علی میں تبلیغ کے لیے نکھانا نیمر فطری امر ہے، اس کے نتائج اسلم کے بلید قباحتیں بیدا ہونے کو خطرہ ہے۔ اٹھریز نے تو اس آٹر میں بے حیائی کے بڑے برٹے بڑے ریکارڈ قائم کے ہیں۔ آج مسلم میں تبلی و دی چیزیں عود کر رہی ہیں جو حیائی کے بڑے بڑے ریکارڈ قائم کے ہیں۔ آج مسلم میں تبلید و دی چیزیں عود کر رہی ہیں جو

777

شاہ صاحب بخاریؒ کی خدمات کے پیش نظر دقت کے بڑے شخ علامہ انور شاہ کا ٹیم ، نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کوامیر شریعت کا خطاب دیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے تبلیغ کا کام نہیں لیا ، آ فاآب چراغ دکھانے کے متر ادف ہے۔

. از خداخوا بم توفيق ادب

444

افسوس مواوی صاحب موره فاتحیی اهدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم و عاجو برنمازی بررکعت میں پڑھی جاتی ہے بجوال گئے؟ یعنی استدا بمیں سیرحی راہ پر چلا۔ راہ ان اوگول کی جن پرتونے انعام کیا۔ مسعم علیهم بینی انبیا ، صدیقین بشیداء، صالحین اس سے امت محمد بینی صاحبها الصلوات و التسلیمات و راہم ادیم یابی اسرائیل کی ؟

### بسم الله الرحمن الرحيم

## مؤلف کاعلمی تعارف اورآپ کے کبار مشاکخ اور اساتذہ (آپ کی اپنی زبانی)

بحد الله تعالی راقم الحروف نے کے تاا دمطابق کے 190ء مدرسہ نصرۃ العلوم واقع جائی میں افرائی میں تعلق میں مدرسہ بغرامی افرائی میں فرائی میں مدرسہ بغرامی افرائی اور تدریس کی خدمت میرے میرد ہوئی۔ یقیناً میں اتنی بڑی ذمه داری کامتحمل نہ تھا۔ میر۔ زاویہ خیال میں میں اس کے رسائی کا واجمہ بھی نہ تھا۔ لیکن باعث اطمینان میرک مساطلبت تلا العجدة و ما ادد تھا بل حملت من عند الا ساتذة و المشائخ فتحملت و حملہ

بفضل الله ورحمته

اس معبد علمی میں حضرت ایا متاذ اشیخ کمی السنة مولانا ابوالزابد شیخ محمد مرفراز خان صفح صدر المدرین مدرسه بذااور جامع الفضائل والکمال مولانا الشیخ صوفی عبدالحمید صاحب حسله ظلالههم و مدت فیی الافاق انفاسهم و افکار هم، ان دونوں بزرگوں سے تکم سے اور کی تربیت اور سر پرسی میں فتوکی لکھنا شروع کیا۔ بحداللہ تعالی وفضلہ۔

راقم الحروف برا كابرعلماءاورمشائخ كااعتماد واطمينان

فآوی وغیرہ میں بندہ پر حسب ذیل بزرگوں نے اعلی دواطمینان کا اظہار کیا۔

(۱) حضرت الشنخ موادنا عبدالرشيد نعما في أظم الدرر في شرح الفقه الا كبر برولية الجيأ البلخيُّ، جو جهار بي شيخ مولا نا أمنت قاضى عبداللهُ وُ يره غاز يخان كى شرح كے ساتھ مجلس علمى كر نے 19۸۵ء میں جیحانی ۔ اس پرمیراعر فی مقدمہ، مناقب امام اعظم ابوضیفہ اور رجمت المو مطالعہ فرما كر بہت سرا ما اور كہا آپ نے ايك سنئے اسلوب میں امام صاحب پر تكھا ہے جو ا

و قع اور جاندار ہے۔

(٢) حضرت الشيخ الإستاذ مولا تا القاضي شمس الدين مختلف فيه مسائل ميس فتو ي

كبارمشائخ واساتذه جن سے تفہر ، حدیث فقد اورا فرآء میں درس لیا اوراستفادہ كیا ارحضرت الاستاذ الشیخ مولا تامحدامیر التونی ۱۳ ازی قعدہ ۱۳۰۵ ہرطابات كم اگست ۱۹۸۵ء۔ درس ۱۹۵۳ ، ۱۹۵۵ء استفادہ تا آخر حیات (مدر برع بیچاہ دادووالاجوک وینس ملتان) ۲ حضرت الاستاذ الشیخ مولا نامفتی محود النونی ۱۳ ذی الحجہ ۱۳۰۰ ہرطابق ۱۲ اکتوبر ۱۹۸۰ء

در ۱۹۵۷ء استفاده تا آخر حیات ( قاسم العلوم مانان )

۳ حضرت الاستاذ الشيخ مولانا عبدالرحيمُ التوفي ۱۳۱۵ه برطابق ۱۹۹۷ء ماه اكتوبر - درس سراجيه ۱۹۵۷ء (مدرسه عربيه كمهمارمنذي ملتان)

٤- حفرت الاستاذ الشيخ مولانا قاضى مثم الدين المتوفى ١٩٨٥ - درس صحاح وتغيير ١٩٥٥ - ، نفرة العلوم كوجرانوالد دوره حديث كسات رفقا مي ساول استفاده تا آخر حيات (جامعه صديقيه كوجرانواله)

۵\_حضرت الاستاذ الشيخ المرشد حضرت مولانا احماعلیّ لا بوری التوفی ۱۹۲۲ء \_ دور «تغيير ۱۹۲۰ء ) ( قاسم العلوم جامع مسجد شيرانواله لا بور )

راقم الحروف سميت جار رفقا اول آئے۔ نبر ١٠٠١٠ جب مجھے سنددینے کی باری آئی حضرت شخ

ror

نے فر مایا پرچہ جات موجود ہیں جے شک ہودہ و کھے سکتا ہے۔

۲ حضرت الاستاذ الشيخ ابوالزابدمجمه سرفراز خان صفدر آررس صحاح سنه ۱۹۵۷ء \_استفاده تا آخر حيات (نصرة العلوم گوجرانواله)

٤ - حضرت الاستاذ الشيخ مفتى مولانا قاضى عبيد البند التوفى ١٩٨٥ء - استفاده ١٩٦١م ٦ ترحيات المدرسة مبيد بيد في مفازى خان )

٨ حضرت الاستاذ الشيخ فيخ القرآن مولانا غلام الله خان المتوفى ١٩٨٠ و وروق فير١٩٦٣ و تين موطلها ويس ساول فاذ في الدرجة الاولى (تعنيم القرآن راجه بإزار راوليندي)

### بم التدارحن الرجيم احوال واقعى

مولوی عینی خان آف سانسی المعروف سانسی صاحب نے مولوی طارق جمیل کی قباحتوں سے پردہ سرکاتے ہوئے ایک انتہائی نازک پبلو کا بھی ذکر کیا ہے کہ علماء دیو بند پرحرمین شریفین کے علماء نے بالا تفاق فتواٹے تکفیر صادر فر مایا ہے یعنی

ا مولوى رشيدا حمر گنگوى الهتوفى ٢٣٢سا هه 1905 ء ٢ مولوى قاسم نا نوتوى الهتوفى ١٣٩٠ هه 1879ء ٣ مولوى خليل احمدانبينهوى الهتوفى ١٣٣٥ هه 1926ء ٣ مولوى اشرف على نها نوى الهتوفى ١٢٣٠ اله 1943ء

ا پنی گتا خانه کفریدعبارات کی وجہ سے دائر واسلام سے خارج ہوگئے ہیں ان پر توبہ کرنا فرض اور تجدید ایمان لازم ہے جس کی تفصیل ' مُحسّب اُم السحر مَینِ علی مَنحوِ الکُفوو المَینِ'' میں موجود ہے

نیز شیر بیشہ واہل سنت حضرت مولا ناحشمت علی خان کلصنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے برصغیر کے ۲۲۸ جیدعلاء اکرام سے تصدیقات لے کر الصور ارم الصندیہ کے نام سے ان کوشائع فرمایا چونکہ یہ سئلہ بڑا نازک ہے اور شروع بھی مولوی عینی خان سانی نے کیا ہے اور
اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ مولوی سانی صاحب کے استاذ مولوی سرفراز
خان صفدر ککھڑوی نے اکا ہرین دیو بندگی ان کفریہ عبارات کی متعالی عن الحیاء
موکر وکالت کی ہے کیونکہ ان عبارات کی وکالت کے لئے کامل طور پر فاقد الحیاء
مونا شرط ہے بیخو بی صرف گکھڑوی صاحب میں نظر آتی ہے کسی موقع پر مولوی
طارق جمیل صاحب نے گکھڑوی صاحب کے اس فعل وکالت کی قباحت پر
برافروختہ ہوگئے۔
برافروختہ ہوگئے۔

ورنہ مولوی سرفراز گکھوروی صاحب وہی ہیں جنہوں نے بستر مرگ پر لیٹے ہوئے بھی مولوی طارق جمیل کے مجموعہ خطبات پرتصدیق آکھوائی اوران کے ایک بیٹے اور شاگر دمولوی زاہد الراشدی نے بھی بڑے ذوق سے تصدیق و تقریظ سے کتاب کی اہمیت بنانے کی کوشش کی اور مولوی طارق جمیل کوخوب پہیے کیا گر جب بموجب

اں گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے مولوی طارق جمیل کے منہ سے اتفاقاً حق بات نکل گئی تو سکھڑوی صاحب کے

دوسرے بیٹے مولوی عبرالحق نے پہلی تقریظ وتصدیق کے برعکس مولوی طارق

جمیل کے خلاف بستر مرگ پر دراز اپنے والد سے تقریظ حاصل کر لی بوڑھا باپ تو موت و حیات کی کشکش میں مبتلا اپنی متعصبانہ وکالت اور عمی خیانتوں کو یاد کر کے میں ہلاک ہوگیا ، ہلاک ہوگیا ، ہلاک ہوگیا ، کی دہائی دے رہاتھا

اوراس کے ناخلف بیٹے باپ کی تضاد بیانی اور ذوالوجہینی و ذواللسانینی کا سامان فراہم کررہے تھے

اس طرح گاہوروی صاحب کے شاگر دسانی صاحب کی رگ جمیت پھڑ کی تو اس نے مولوی طارق جمیل ہی کیا ساری تبلیغی جماعت کو تختہ دار پر لاکا دیا حتی کہ ان کی دیگر مشہور چالبازیوں کے علاوہ ،ایک خاص دھو کہ دہی کاذکر بھی کیا کہ بیدلوگ جہاد کے متعلق آیات واحادیث کو تبلیغی جماعت پر منظبق کر کے قرآن حکیم میں معنوی تحریف کا دھندہ بھی کارثواب سجھ کر کرتے ہیں مزید برآں تبلیغی جماعت کی جہادسے روگر دانی صحابہ ءکرام میسم الرضوان پر اعتراضات طارق جمیل کی بے باکیاں احادیث بیان کرنے میں ، غلط بیائی ، رافضیت نوازی امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے متعلق نرم لہجہ (گوکہ رفوکہ دہی کے لئے ہی ہے ) فرقہ مودود یہ سے ہمدر دی اور علماء دیو بند کے برعس مودودی ہے انس وغیر متعدد امور بھی زیر بحث آگئے تو سانی صاحب برعس مودودی ہے انس وغیر متعدد امور بھی زیر بحث آگئے تو سانی صاحب

فریضه کن حضرات نے اوا کیا ہے اور برٹ وهری وقت پرئتی کی آگ میں کون الله ای حاصل کرلیں اور میر فیصلہ کرنے میں وقت محسوں ندکریں کداخفاق حق کا

موک جائے ار ہے ہیں اس سلسلہ میں ہم شاہوارتکم وقرطاس میستازادب وتحریر حضرت علامه ارشد القادري وحمته الله عليهي تاليف لطيف وعوت انصاف شامل

شاعت كررب بين تاكرزير بحث مئلدى اصل حقيقت كم كرسا من آجا

والله تعالى الموفق للصواب

خيوراجم جالالي عي

نے حق علمذادا کرتے ہوئے ان چیزوں کو بھی ظاہر کر دیا جنہیں چھیائے رکھنا يري ب يد الري كتاب الى ارشاد كا جلوه ب الغرض عبارات اكاب كل وكالت خودويو بندى گروه كاكر كرني ب وللدتعال الحمد التحق يعلو ولا يعلى عليه

التوفئ 1405ه 1985ه ئ ايك مرتبه فرمايا كدوه كلهووى صاحب كى اسلام حضرت قبله صوفى محمد الله ويته فتشندى قادرى وسنيورى رحمته الله عليه مرفراز خان صفدر کلمودوی کی زندگی کا ماحصل نے فقیر کے مربی وشفق مناظر

كاب عادات الايركاجواب عام فرافات اصاغ كصفي كايروكرام ركف يس ك

دارالعلوم محديدابل سنت ما نگامنذی صلحالا ہور ۱۹رئتا الثانی سرسمان میں بطابق 25ماری 1100ء

ان کی عمر نے وفا خدگی عین ممکن ہے کہ اللہ تھا کی تحن اہل تنت حضرت قبلہ صوفی ما حب رحمت اللہ علیہ کی آرزوکی تعیل اس بیاہ کار کے ہاتھوں کرواو ہے مرفی کی آرزوکی تعیل اس بیاہ کار کے ہاتھوں کرواو ہے مرفی کی آرزوکو چا مدیج عیل پہنا نے کی کوشش کی چائے گی مسئلہ تلفیر چونکہ سانمی صاحب نے کھووی صاحب طروا تعیاز قرارویا ہے اس کے ہم ضرور کی بچھتے ہیں قارئین کرام کے ساحب طروا تعیاز قرارویا ہے اس مسئلہ تلفیر چونکہ سانمی صاحب نے کھووی صاحب طروا تعیاز قرارویا ہے اس کے ہم ضرور کی بچھتے ہیں قارئین کرام کے ساحب ہم سئلہ تعفیر جامع و مانع انداز کئی ہیں چیش کریں تا کہ بنگنی جماعت کے موجودہ بڑوں کی کیفیات سے آگا ہی مسئلہ علیہ مسئلہ تعفیر جامع و اسے گئی کے میں جامل کو نے والے اوک ان کے انگارین کی مجمد طبیعت سے بھی سیرحاصل طاحل کرنے والے لوگ ان کے انگاریرین کی مجمد طبیعت سے بھی سیرحاصل کا مسئلہ تعلق کی ان کے انگاریرین کی مجمد طبیعت سے بھی سیرحاصل



## نَحْمَدُ لا وَنُصَرِلِي عَلَى رَسُولِمِ الصَّادِقِ الْأَمِنْ بِيالْكُرِيْمِ

ملائے دیو بدکے سے پہلے اگر کوئی نرم گوشہ آپ کے دل ہیں موجود ہو اس کتاب کے مطالعہ کا آپ بر قدرتی رد عمل یہ جو گاکہ آپ غضے کی جمنجملا ہسٹ میں اے بدکر کے کہیں ایک طرف رکھ دیں گے ۔ لیکن اگر آپ برد بار ، معاملہ نہم اور صاحب فکر سیم ہیں اور واقعات کی تہر میں اتر کر حقائق کی جاشش کا جذبہ اعتدال کے ساتھ آپ کے اندر موجود ہے تو آپ یہ جانے کی صرور کوشش کریں گے کہ علمار دیو بند ایک ملک گر محافی جو بنگ میں نیاد آخر کیو بخر بڑی ۔ بحث و مناظرہ کے دہ حقیقی اسباب و ملل کھیا تھے جن کے ذیر اتر سالمال تک یورے ملک میں نیموے گرم رہے ۔

نہایت انسوس اور تلق کے ساتھ فیم ہندو پاک کے مسلم مور فین سے یہ نکوہ بے کہ انہیں تی جہ کہ نہیں ہوئی کہ وہ فیر ما نبداری کے ساتھ ماہات و او بند کے بالا ن ان مذہبی جینیوں کی محسے نبیاد معلوم کرتے جو ملک و ہیرون ملک کے کروڑ ہا کر وڑ مسامانوں کے درمیان نصف صدی ہیں۔ اور جس کے نتیج میں سلم معات، و ایک زمتم ہونے والے و و حالی کرب اور ذہبی و فکری انتقار کا شکا رہے ۔ ہماری مطلوئی کے ساتھ اس سے بڑمکر در د اک مذاق اور کیا ہوسکتا ہے کہ مین بے خبری کی حالت میں ہمارے احتجاج کو فت اور کیا جوسکتا ہے کہ مین بے خبری کی حالت میں ہمارے احتجاج کو فت اور کیا جو سکتا ہے کہ مین بے خبری کی حالت میں ہمارے احتجاج کو فت اور کیا جو سکتا ہے کہ مین بے خبری کی حالت میں ہمارے احتجاج کو فت اور کیا جو سکتا ہے کہ مین بے خبری کی حالت میں ہمارے احتجاج کو فت اور کیا جو سکتا ہے کہ میں کیا جاتم اور اپنے جذبے کی ہمارے احتجاج کو فت اور کیا جو بی حق ہے ۔

اتن تمبید کے بعداب ہم اس مذہبی نزاع کی بدری تفسیل اس مید کے ساتھ اہل ملم کے سامنے پیش کرد ہے ہیں کدوہ اس کی روشنی میں نزاع کے اسل خرکات کو پتہ میلا کیس کے ۔ بالفرض ندگا ہول پر بوجد ہوجب ہمی یہ سرگز شت صبر دیمنل کے ساتھ پڑنے کہ فتیقت کا متلاشی کسی گروہ کا طرف وارنہ ہیں ہوتا ۔

# علم ديوب ساته مار اختلافات كيين منبوط بنيادي

کچرکم ایک صدی سے ساری دنیا میں دیو بنداور بر لی کی مذہب آ دیرش کا بوشور بریا ہا ورجس کے ناخوشگوار اثرات پرلیں سے لے کرایٹیج کے پوری طرح نما یاں ہیں ،وہ بلا دج نہیں ہے ۔ اگر اس حقیقت کی الاش کیلئے آپ نے اپنے ذہن کا درواز ، کملار کھا ہے تو ذیل میں اس مذہبی نزاع کی وہ حقیقی نمیا دیں پڑھتے جنہوں نے احت کودوم ستوں ہیں تقیم کردیا ہے۔

## يهلى بُناه

ابنی مذہبی نترست کے امتبادے سلمان کاجو والہا نہ تعلق اپنے رسول کریم سلمالتہ ملیوسلم کی محرم ذات ہے ہے وہ کسی سے فعنی نہیں ہے۔ اس کا بمان اپنے رسول کی ارگا میں اتنامون ب اور حتباس ہے کر رسول کی حرمت پر ذراسی نراش بھی اے برداشت نہیں۔ اموس رسول کے تحفظ کیلئے ہندوستان کے مسلمانوں نے ہر دور میں جس والہا نہ جذب کے ساتھ اپنی فدا کاریوں کا منطاہرہ کیا ہے وہ تاریخ کا جا ایمپیانا وا قدے۔ مُتِ رسول کی وارفقرت و وارفقگی کا یہ رکنے بھی یا در کھنے کے قابل ہے کہ کسی گستانے کے خلائے موفقہ اور نفرت و فرافقگی کا یہ رکنے بھی یا در کھنے کے قابل ہے کہ کسی گستانے کے خلائے موفقہ اور نفرت و فرافقگی کا یہ رکنے سوال پر کسمی پنہیں دیکھا کو نشانے پرکون ہے۔ اہر کا جو یا اندر کاجس نے بھی رسول کی فیان میں گستا خانہ جسارت کا اظہار کیا مسلمانوں کی غیرت ایمانی کی تلوا رائس کے فلا ف بے نیام ہوگئی۔

تے ملعون رشدی کی زندہ مثال آپ کے سامنے ہے۔ یبول کی حُرمت پر تعلد کوکے اس نے سارے مالم اسلام کو اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ قابل رشک ہیں وہ شہیدا لِ عبت ہو رشدی کے خطاف اپنی غیرت ایمانی کا منطا ہرہ کوتے ہوئے اپنی آگئے۔ علی سے برسی بنیا دیمی کے علیاتے دلیوب درکے ملا نسمی ہارے غم وعصہ کی سب سے برسی بنیا دیمی کے

کان کے اکابر نے اپن بعض کتابوں میں رسول محرم ملی اللہ ملیوم کی تبان اقدی میں مخت گستا فاز کا استعمال کتے ہیں جس کی فت تر تنسیل ہے۔

ملائے دلیوبند کے مذہبی بیٹوا مولا نَا اشرف علی تمانوی نے اپنی کماب مغطالا بیان میں حضور اکرم ستید مالم صلی اللہ ملیوسم کے علم پاک کور واکل اور حیوانات وسائم کے علم سے تشہید دی ہے جس کے وہ حود معنی اقراری مجرم ہیں

المِيْكُم وادب زبان كاس ما در سے المِي طرح واقف بي كو مرم چيزول كے سائركسى چيز كي تشبيہ ہے عظمت و تكريم كے منى بيدا ہوتے ہيں اورجب دوائل كے سائر كسى چيز كي تشبيہ وى جاتى ہے تواس سے توہين و منعیوں كے منى نكلے ہيں . اُدور اُن كے مادرات ميں تشبيہ و تشين كا يہ ما بطرات نا شائع اور ذائع ہے كو كو فر صاحب ملم اس كے مادرات ميں تشبيہ و تشين كا يہ ما بطرات نا شائع اور ذائع ہے كو كو فر صاحب ملم اس كے اللہ معانی و مطالب كے استرام نے انكار تہيں كر سكتا ۔

اس بنیا دیر جاراید دعوی شک دشہ سے بالا تر ہے کرمول نا تصانوی بارگا ورسالت کے گشاخ ہیں۔ انفول نے رسول پاک کے ملم تسریف کورڈ آئل کے ملم سے تشبیر دکرا الم ت رسول کے خوفناک برم کا ارتسکاب کیا ہے۔۔۔۔۔

اورمولانا رشیدا حدگنگو ہی نے براہین قاطد نائی کتا ب میں لکھا ہے کہ زمین کے ملم محیط کے اور مولانا رشیدا حدگنگو ہی نے براہین قاطد نائی کتا ب میں لکھا ہے کہ زمین کے ملم محیط کے سوال پر شعیطان کا ملم سول ملی اللہ ملیہ ولم کے ملم ہے نہ یا دہ ہے ۔ شعیطان کے مقابط میں جوشخص رسول کی وسعت علم کا عقیدہ رکھتا ہے وہ مشرک ہے کیونکہ شعیطان کے علم کی وسعت برتر آن وحدیث ناطق ہیں۔ رسول کے علم کی وسعت برنتراک میں کوئی دلیل ہے اور زمدیث میں برقرآن وحدیث ناطق ہیں۔ رسول کے علم کی وسعت برنتراک میں رسول یا کہ اور اسے نہیں کرشے مطان کے متا بلے میں رسول یا کہ کے علم کی تقیم میں اسی طرح یا کہنا ہوئی گئت تی ہے ۔ اسی طرح یا کہنا ہمی کھلی ہوئی گئت تی ہے ۔ اسی طرح یا کہنا ہمی کھلی ہوئی گئت تی ہے ۔ اسی طرح یا کہنا ہمی کھلی ہوئی گئت تی اور کھلا ہمی کمنے کہ شعیطان کے مقل لے میں جو اسی طرح یا کہنا ہمی کھلی ہوئی گئت تی اور کھلا ہمیا کمنے کہ شعیطان کے مقل لے میں جو

شنف رسول پاک کی وسعتِ علم کا مقیدہ رکھ آب وہ مشرک ہے لیکن میم عقیدہ شیطان کے ارسے دکھنا شرک نہیں ہے۔

اس طرے یہ کہنا بھی رسول پاک کی صریح تنقیص ہے کہ رسول پاک کے علم کی وُسعت پر تسران میں پر تسران میں بھی دلیل نہیں ہے ۔ لیکن شعیطان کے علم کی وسعت پر تسران میں بھی دلیل ہے اور حدیث میں بھی ۔۔۔۔

س ملے دیوبند کے این کا است میں ملے دیوبند کے سب بیٹے مذہبی بیٹیوا مولانا قاسم الزوی اِ اُن والا اللہ ملے دیوبند کے سب میں صفور مسلی اللہ ملیوسلم کوآ نری نبی ملنے کے الکاد کیا ہے۔ جبکہ حصفور کو ماتم النبیدین ہونے کی حیثیت سے آخری نبی ما ننا قرآن سے مجمی است میں ما نا قرآن سے مجمی ا

بلکا پن کتاب میں انھوں نے یہاں کک لکعدیا ہے کو صفور کے: ملنے یا صفور کے بعد بھی اگر کسی سے بنی کا آنا فرض کیا بائے جب بھی صفود کی نمائمیت میں کوئی فرق نہیں آگر کسی سے بی کا آنا فرض کیا بائے جب بھی صفود کی کسی سے بی کا آنا فری نبی ہونے کا معتبدہ بالحسل موجا تا ہے۔ مولانا نافوتوی کی بی وہ کتا ہے معنور کے آفری نبی ہونے کا معتبدہ بالحسل موجا تا ہے۔ مولانا نافوتوی کی بی وہ کتا ہے بھے قادیا فی حضرات مرزا فلام احدقادیا فی کی نبوت کے جواز کا پیش فیم قرار دیتے ہیں۔ واضح ہے کہ خوت برق میں علمات دیو بندے ساتھ جادان فتلا ن فروی نہیں ملک دیو بندے ساتھ جادان فتلا ن فروی نہیں بلکہ اصولی اور بنیادی ہے۔ اور یہا فتلا ف حرمت وہ لت کا نہیں بلکہ کفرواسلام کا ہے۔

### دعوت الساف

دیوبندی ملا سے ساتھ ہارے افتا ن کی پر پہلی بنیا دہے جوان کی کتابول کے عوالوں کے کتابول کے موال اور آزکا موال کے ساتھ آپ کے سامنے ہے۔ واضح رہے کواس بنیاد کا تعسیق الم انت رسول اور آزکا منزور یات وین سے جس کے کفر جونے میں قطعاً کوئی شہر نہیں ہے۔ قرآن کی بیٹیار

آتیس اس مندے پر شام مدل ہیں کر رسول پاک ملی اللہ ملیولم کی شان میں بلکی می گتا می میں اسلام اور ایمان کے دیشتے کو منقطے کردی ہے۔ علم اور عبادت کی کوئی نعنیات گستا می کے انجام برے کسی کو مرکز نہیں بچاسکتی ۔۔۔۔۔

میری اس گذارش کا مد ما مرف اتنا ہے کہ اپنی کسی مجی فہوب شخصیت کے مقابلے میں اس دروں اس کو ترجیعے و بے کا سوال نو دا ب کے اپنے ایمان کا تقاضا ہونا جائے۔ اس کے ملماتے ہر بی کو اب ایک طرف رکھتے ۔ اور خوالپ موس ضمیر ہے دریافت کیجے کہ اکبر دلو ب دکی ان تحریر ول سے دسول پاکھ کی اللہ ملہ وسلم کی حرست مجروع ہوتی ہ یا کہ بیس و اور دین کے اصول و مزوریات سے انحواف کا بہد و اضح ہوتا ہے یا نہیں ؟ ال کی یہ تحریریں کسی امبنی زبان میں نہیں ہیں کہ آپ کو کسی ترجم کی صرورت بیش آتے ۔ وہ سید می سرون این میں نہیں ہیں جیسی آپ میں سرخنا میا ہمیں تو ہم سے جیس ہیں ۔ ہماری طریق حوالول کی نشانہ ہی پر آپکوا تھا در جو تراسل کی استحار کی لیس وہ آئی ہی کہ تانوں ہے و تسیاب ہو جاتی ہیں ۔ کا نشانہ ہی پر آپکوا تھا در جو تراسل کی اس میں تا ہمی سرخنا میا ہمیں تو ہمی سرخنا میں دون بان میں ہیں جنسی آپ میں سرخنا میا ہمیں تو ہمی سرخنا میا ہمیں تو ہمی سرخنا میں دون بان میں ہیں جنسی آپ میں سرخنا میا ہمیں تو سمی سرخنا میا ہمیں تو ہمی سرخنا میا ہمیں تو سمی سرخنا میا ہمیں تو سرخ ہمی سرخنا ہوا ہمیں تو سرخ ہمیں ہیں جو تا ہمیں تو ہمیں ہمینا میا ہمیں تو سرخ ہمیں ہیں جو تا ہمیں تو سرخ ہمیں ہیں۔ ہماری طریق ہمی سرخنا میا ہمیں تو سرخ ہمی سرخنا ہمیں ہمینا میا ہمیں تو سرخ ہمیں ہمینا میا ہمیں تو سرخ ہمیں ہمینا میا ہمیں تو سرخ ہمیں تو سرخ ہمیں تو سرخ ہمیں ہمینا میا ہمیں تو سرخ ہمیں تا ہمیں تا ہمیں ہمیں تو تا ہمیں تا ہمیں تا ہمیں تو تا ہمیں تا ہمی

اب، وگیا ملائے بریلی کا سوال تو اس سلط میں ان کا کردار اس نے زیادہ اور کی منہیں ہے کہ اکا بردا ہو بندگی ان الجائت آمیز عبار توں کو بیٹے سے بعد جو اسمیں نا قابل بڑا شت افریت بہنی اور جس دو مانی کرب کے استار اسی وہ ابیا نک منبطا موگئے اس کے دو عمل کا اظہار اسموں نے بر ملاکیا ۔ تعلقات کی کوئی مصلحت اس راہ میں اسمیں ماکل نہیں ہوئی۔
اس کے بعد اسموں نے دیو بند کے ان اور این ان کفری عبار توں سے جو تعقیم شال کے دو این ان کا روشنی میں ان سے مطالبہ کیا کہ وہ این ان کفری عبار توں سے جو تعقیم شال کے اور اور این کا روز وریا ہوئی اور این کا اور این کی روشنی میں ان کی ہموئی عزت و شہرت اس راہ میں ماکل جو گئی اور اصوں کے مادیر نا دکور ترجیح دی۔
مبار توں کو ترجیح دی۔

گشاخان مول کے درمیان ایک فرمشرک استدکام ہے ہٹ کرا یک فرنس کا ایک فرنس کا کام سے ہٹ کرا یک فرنس کا کام کے ہوئے کار کین کام کے ہی فنین کرانا ما ہتا ہوں ۔ امید کرانتظار کا یہ لوآپ کو اِز ماطر نہوگا ۔

رسول اقدس سی الله طبیر بیلمی شان محترمیں گتا فی کرنے والوں کی تاری کا بیس آب میں گتا فی کرنے والوں کی تاری کا ب آب مطالع کریں گئے تو ہرگیا نے کی یہ سرشت تدرشترک کے طور پر آپ کو ہر میج نظرات کی کا کوئی کہ دل کے جذبہ نفاق کے ذیر انٹر جب نبی پاکسی الله علیہ سلم کا شان میں گتا نی کا کوئی کلمہ اللہ کا نہاں تا تا ہے تو باذبیس کرنے پر ایک شرمار مجرم کی طرح وہ اپنے کلم محرسے تو ہرنے کے مبلتے اپ آپ کوب گذاہ تا بت کرنے کیلئے خلط سلما آل بل اور سخن کے مبلتے اپ آپ کوب گذاہ تا بت کرنے کیلئے خلط سلما آل بل اور سخن بے دری کے مبلے کا مطاہر وکرنے لگتے ہیں .

عہد بسالت میں بھی منافقین مدینہ کا یہی رویتھا۔ بنانے ایک سفرے والیسی کے موقعہ پر جب منافقین سے صفور نبی پاک ملی اللہ ملے بلم کی نیان میں گستانی کا کوئی کلمہ استعمال کیا ۔ جب معانہ کرام کے در لیے حضور تک یہ بات نہنی اور معنود نے منافقین ہے اس کے متعلق بازیرس فرما یا توانموں نے اعترات برم اور تو ، ومعانی کے ی نے ات نانے تناویل

کرفے اور حیلے بہانے ترافتے کا رویہ انتیار کیا۔ پونکو اسوقت نزول وی کاسلسلہ ماری سمسا اس نے فورا ان کے خلاف یہ آیت ازل ہوئی کہ لاک تُقدِدُ وُاقدُ کُفَنُهُ تُورُ بُعُدُ اِیْدَائِدُ مِلے بہانے مت بناؤ تم ایمان لانے کے بعد کا فرم چیے۔ اگر نزول وی کا سلسلہ ماری در متا تواکن کے جوٹ کا بردہ فاکنس نہ تا اور وہ کلم بڑم کرسلم معاشرے میں اپنے کفر کو چیا ہے دکھتے۔

ک لہردور گئی اور لملب کے مطالعے میں شہرے عوام بمی شریب ہوگئے۔ ذاکر نگر کی انجس رضا نے جس جذبۂ سرفروشی کے ساتھ مشیرالحس کے ملا ن اپنے غم وغصہ کا المهار کیا اور جامد کے لملبہ کی موصلاا فیزائی کی اور انفین سے مشورے دیئے وہ آب زرے لکھنے کے تا بل م

سیکن وارالعلوم و بو بند کے علم ایر ج میں موند دارالعلوم دیو بند کے ملا رجن میں مولدی سالم ما حب این قاری طیب ما حب اور مولوی احد علی قاسی او ابنارت یم دارالعلوم یو بند کے درکنگ جزل سکو بیٹری مولوی فضیل احمد کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں ، ان تمام صرا کے نزدیک مشیرالمن کا گنتا فی تا بت نہیں ہے ۔۔ ببیا کہ روز نام قری آواز " د بی کی ورفر ۱۸ مری سال می اشاعت میں ان کے مشرکہ بیان کے الغاظ یہ ہیں .
" ملا کو اسلامی تعلیات کی رہشتی میں رہ کھنا دا ستری ص

" للبكواسلامى تعليات كى روشنى ميس يه و كيمنا ما بيك كوبس كو شائم رسول (گتاخ رسول) كها جار ليه وه وا تعنّا شائم رسول به كونهيس، \_\_\_\_\_

کس تدرا منوس اور قلق کی بات ہے کہ جا معدملیہ کے طلبہ کو جو مالم دین نہیں ہیں ، جامعہ لمیہ کے اساتڈہ کو جوعالم دین نہیں ہیں اور دہل کے سلمانوں کو مشیرالحس کی گشاخی بولیس آگئی ۔ لیکن وارالعلوم ولیبند کے ملماراس کی گشاخی کو سمجھنے سے قامررے ۔

مانا نکر قومی آوازگی اسی اشاعت میں انبارے آفری صفح پر مشیرالحن کی با بیشنی المام مسٹر بشیرالدین احد کی ایک اپیل شائع ہوئی ہے جس کا یہ حصہ شیرالحن کے جم پر سمبسر اپور روشنی ڈالٹا ہے ۔۔۔۔۔۔۔

" جامد کے پر دوائش مانٹر پر فعیسر متیرالمن نے اسس کتاب (رشدی کی کتاب) پر ما کہ باب ہی اٹھانے سے متعلق جو اظہار نعیال کیا ہے وہ پونکہ باعث ترکارینہ ہے اور اس کی دجہ سے اراضگی اورا تجائ کی ایک فضا بیوا مرکئی ہے " والس پالسلر کی اس تحریرے یہ بات بالسل واضح ہو جاتی ہے کہ شیرالمس کے ملات طلب کا الزام ہے بنیاد مہیں ہے۔ کیونکہ با بندی اسٹھانے کی بات اسٹوں نے اس بنیاد بیات ہے کہ ہر شخص کو بنیادی طور پر اظہار فیال کی آزادی خاصل ہے۔ اس لئے سلمان رشدی نے بینیم راسلام کے فلا ف جو کچے لکھا ہے اپنے مق کا جائز استعمال کیا ہے ۔ لیکن سخت فوس ہے کہ اس و منا عت کے با وجود دارالعلوم دیوب کے یہ فلما یہ مشیرالحسن کو ہے گنا ہی کی جوسب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے۔ بیٹر ھے اور خون کا گھونٹ بیجئے۔ پاس اس کی ہے گنا ہی کی جوسب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے۔ بیٹر ھے اور خون کا گھونٹ بیجئے۔ پاس اس کی ہے گنا ہی کی جوسب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے۔ بیٹر ھے اور خون کا گھونٹ بیجئے۔ وہ اس گنا ہے کہ وہ اس گنا ہے کہ وہ اور حصور کا مکمل احترام لینے قلب میں رکھتا ہے ۔ ا

وارالعلام دلا بند کے ان ملماری کی فہی پر سریوٹ لیے کوتی جا ہتا ہے کہ انھیں سے
جی پہ نہیں ککسی د فوے کے نبوت کے لئے جم کا اقرار صوری نہیں ہے۔ اس کا بیان اور
بیان کے الغاظ دعوے کے نبوت کے لئے ہم کا اقرار صوری نہیں ہے۔ اس کا بیان اور
کی تاریخ میں کس گستان کو اقرار جم کی بنیا دیر سزادی گئی ہے۔ تاریخ میں جمے جی گوئی سزا
ملی ہے اس کے الفاظ دبیان ہی کو بنیا دبنا یا گیا ہے کہ کیا دارالعلوم دیو بند کا دارالا فقادیت ابت
کرستا ہے کہ کائ کفزی بنیا دیر جس کی بھی اس نے تھیے کی جا اس سے کفر کا اقرار کروا ہے۔
لیکن خیرالحن کے بارے میں سوااس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ بنہ حب سول پر مشیر المن
کی حایت کا جذبہ اگر غالب نہ آگیا ہوتا تو ارالعلوم دیو بندے یہ صدر اس کے تو ہوئیں گرفتہ ہیں۔
کی صلحت نے انفیل مغیر الحس کے حق میں صفائ کا دیمیل بنادیا ہے۔ سے دہی تا سکتے ہیں۔
کس مصلحت نے انفیل مغیر الحس کے حق میں صفائ کا دیمین کرتا ہے۔ سے دہی تا سکتے ہیں۔
میر سول کس گستان کے خلاف کے حالت کی حالت کی گئی ہے دیاتی کے ساتھ رکیک اور شخط میں مقدر س جد جے خال ہے دہ گستا نے کی حالت کی کہا در خطک میں میں دیات کی جا بیت کے لئی تا ہوئی کی ساتھ رکیک اور شخط میں میں دیات اور ایک اور شخط کی ساتھ رکیک اور شخط کی تین اور ایک کا سبا المطیق ہیں۔
مقدس جد جے خال ہے دہ گستا نے کی حالت کی حالت کی کستی ہو میاتی کے ساتھ رکیک اور شخط کی دیات کے دیات کی دیا

گتانال رسول کی سرشت اوران کے مامیوں کا ذہن وکردار سجمانے کیلئے میں لیغے اشائے موے سلسلہ کلام سے بہت دورنسکل آیا۔ اب بھراً ب پھیلے اوراق میں اکا بردیونید کے ملانس ابانت رسول کے الزامات کی بحث سے اپنے ذہبی کا رشتہ جوڑلیں۔

منمیک اسی طرح اُسوقت مجمی دیو بند کے علمان نے اسنے اکا برکی گستا نیوں پر بیرہ وقل لئے کے سلے معاند کا برکی گستا نیوں پر بیرہ وقل لئے کے سلے معاند کا رویہ افتیار کر لیا اور سنی بروری کے بذہ ہے مسلم اید کی توت کے ساتھ موام میں اس بات کی تشمیر کرنے گئے کرا با ت رسول کے الزام ہے ہمارا دامن بالنکی پاکستان ہوئے۔ اہموں نے ہارے اکا بر ملی کے فلا ف ایا نت رسول کا جوالزام ما ترکیا ہے وہ بالنکل جوٹا اور سے بنیا ہے۔

ان کے پاس درائع اباغ اور مالی وسائل کی تمینیں متی۔ جب ان کے اس مجوثے پر دیگیڈو موام شا ٹر مجھنے لگے توان کا حبوث ماش کرنے کے لئے جبورًا نہیں بحث و مناظرہ کا راست افتیاد کرنا پڑا تا کی عوام کی مدالت میں با سکل آسے سامے یہ مقتیت آشکار مومائے کران کے اکا بر کے فلاف الم ت رسول کا الزام حبوما نہیں بلکہ امروا نقیے۔

منانچ ہر منافرے کی قبلس میں انہی کے مناظر علمار کے سامنے ان کی کتابوں سے وہ ا الم ت آمیز عبارتیں منوا در سطر کی نشا نمری کے ساتھ پڑھ دیڑ مرکز سائل ماتی رہیں اور ان کے علمار نے کہی بینہیں کہا کہ یہ کنا ہیں جارے اکا برکی تصنیف کردہ نہیں ہیں اور عبارتیں ان کتا بوں میں موجود نہیں ہیں۔۔۔۔

بحث د مناظرہ کے ال معرکوں سے بڑا فائدہ یہ ما مسل ہواکہ ملک عوام کی سمی ہیں یہ بات ہمی طرح اتر گئی کہ الا بردیو ب کے خلاف الم نت رسول کا الزام بے بنیا دنہیں ہے۔ اور یہ سمی لوگوں نے واسط ابدیر محسوس کرلیا کہ ملائے المبنت کا یہ سا دا اضطراب اور تحریر وتعریم کے فریم میں ہے۔ فریع ال کی بجینیوں کا یہ سارا مظاہرہ مرم تحفیظ نا موس رنسول صلی علیہ سمے جذبے میں ہے۔

## علائے دیوند کے ساتھ ہار اختلاف کی دوسری نبیاد

ملائے دیوبند کے ساتھ ہار سے انسلاف کی پہلی بنیا دان کے اکابر کی وہ عبار میں ہوا ہات رسول اور انکار منروریات وین بیٹ تل ہیں ، جنہایں آب گذشتہ اوراق سیں ہوری تعقیل کے ساتھ بیٹر مع مجلے ۔۔۔ اگر آپ کی نسکا ، میں ہارے ایمانی ا صاسات کی کوئی قیمت ہے تو آپ نے ایمی طرح اندازہ لگالیا ہوگا کہ ان الم است آمیر عبار تول کے رومل میں ملائے دایو بند کے نعلاف ہماری نعرت و بے زاری کہی ختم نہیں ہو کتی کیو کدوہ ہار ایمان کا تعامیا ہے۔۔۔ کا تعامیا ہے۔۔۔۔ اس ماری نعرت و بے زاری کبی ختم نہیں ہو کتی کیو کدوہ ہار ایمان

یسی ایک بنیا دان ہے ہاری ملیکو گی کے لئے بہت کا نی متی جب کے معلوم کرکے آپ جیران رہ جا یس کے کواس کے علاوہ عالماتے دلیوبند کے کچھ فنصوص عقا کر بھی ہیں ہو یا صاد بڑھنے۔ میں منہا بیت آہم رول اواکرتے ہیں ۔ ان عقا کہ کی تنسیل کتابوں کے جا ول کے ساتھ ذیل ہیں۔ ملاحظ وز مائے ۔۔۔۔۔۔

- استى عمل يى انبار عرفه ماتي بي الماري انبار عرفه ماتي بي
- 🕜 💎 سریج جوٹ سے انہیاں کا تفوظ رمہا انٹرز ری منہیں ہے ۔۔۔ (تصفیۃ انتقا کہ)
- الساركورمامي عيم موم مجمنا غلط به الساركورمامي على المساور السارية

| نمازي معنوراتدس طى الله مليوم كيطون فيال مع بانے سے نمازى مشرك مو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (3)    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| باتا ع المات م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -      |
| نمازیں نبی کا خیال زنا کے نعیال اور گدھا دربیل کے خیال میں ڈوب ب نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9      |
| ے بی ا برتر بے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| ے بی ایرتے ہے ۔<br>نداکا جھوٹ بولنا ممکن ہے ۔<br>نداکا جھوٹ بولنا ممکن ہے ۔<br>نداکا جھوٹ بولنا ممکن ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •      |
| مَلا كُوزِ مان وم كان سے منز وسم منا گرا، ك بے (العنا حالمق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      |
| جادوگرول کے شعبدے انہا سے معجزات بڑمکر ہوتے ہیں۔(معبارت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| معالبرکرام کو کا فرکنے وار سنت جاعث عارج نہیں ؟ اِ نتا وَیٰ شیرۃ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.     |
| قد یا علی جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا فتار نہیں ۔۔۔ اِلَّة تیاہ یمان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11     |
| برفنلوق جوا بوابصيه مام ندے) يا برا (جيدا نميار داوليار) وه النه كى شان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •      |
| ك أكم جاري وليل بي التوتي الايسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (1)    |
| جوحفودا قد س مل التدعلية ولم كو قبامت كے دن اپنا وكيل اور سنارش سمبتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IP     |
| ودابوجها کے برابرمشرک ہے ۔۔۔۔۔ (تقویۃ الایمان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| ر سول بخش ، نى بخش ، غاد م عين الدين اورغام مى الدين ام ركمنا يترك -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (14)   |
| (تعوتة الايمان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| "رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ" وَاحْدُوبِ لِاللَّهُ عَلَيْهِ مِمْ كَسَاتُمْ فَضُومِ سَمِينِ عِيدَ أَتَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (3)    |
| محق متالفلين موسكة مي بين بين وسكة مي المسلمة المالين موسكة مي المسلمة المالين موسكة مي المسلمة المالين موسكة الما |        |
| بزائم ان دین کی فاتح کاتبرک کھانے سے دل مردہ ہوبا آئے۔ وستادی بنتہدیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (17)   |
| معنونسلی الله مدیر بهم جارے بڑے بھال میں مرائے جیوٹے بھائی ہیں۔ تقویرالی کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ()     |
| يكفاكه خاربيول يوب كالونل كام موجا تيكوشك بيست البشق زيون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (1)    |
| الم المراسية | No. or |
| و في بدا الأون كيينه ومنو وليا كالناه كالرشاك الناه كالرشاك المناه كالمتابعة المتابعة المتابع |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

اپ قار بین کام ہے در خواست کردل گاکرانسان ودیانت کے ساتھ آپ دلیر بندی مسئر آپ دلیر بندی مسئر آپ دلیر بندی مسئر کے ان محصوص عقا کہ بیر غور فر آئیں ۔ ان ہیں ہے کچہ تو وہ ہیں جن سے عقید ہ تو مید کے تقدی کو کھیں بہنچ ہے اور کچہ وہ ہیں جو شاب منصب رسالت کو فجر وٹ کرتے ہیں اور کچہ وہ میں جنہیں اگر محسیح مان لیا جائے تو دنیا کے نوے کر وٹر مسلمانوں کے ایمان واسلام کی سلامتی فیطر ہے میں بڑجا تی ہے اور بات یہیں گئر منہیں رکت بلکہ صدیوں بیشت کی اسلام کے وہ لاکھوں اسلان کے ایمان کی میڈیست کو اسلامی عقائد واعمال کے خوالم کی خوالمیں کو میڈیست کو اسلامی عقائد واعمال کی میڈیست کو اسلامی عقائد واعمال کی میڈیست کو اسلامی کی میڈیست کو اسلامی کو میں کو میڈیست کو اسلامی کو کھیں کو میں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھی کو کھیں کو کھیاں کو کھیا کے کھی کو کھی کے کھیں کو کھی کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھی کو کھی کو کھی کے کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھی کو کھیں کو کھی کو کھیں کو کھ

مقور تا ہے کہ کیااں مقا کدا عمال کی محت ہے آ ہا تفاق کرتے ہیںا وربغیرکی تردد کے اِل اینہیں اور بنائے کہ کیااں مقا کدوا عمال کی محت ہے آ ہا تفاق کرتے ہیںا وربغیرکی تردد کے اِل اینہیں ہیں اس اِت کا بھی ووٹوک نیصلہ کیجئے کہ کیا آج کا سلم معاشرہ انہی عقا کہ وا عمال کی بنیا دیر تا گم ہے ۔ اگر نہیں ہے اور لینینا نہیں ہے توان ملائے حق کے اِسے میں آپ معا نہ معاف لیے خیال کا اظہار کیجے جنموں نے ملائے دیو بند کے ان فاز زاد عقا کہ واعمال سے انتظاف کیا ہے اور اسلام کے ایک کا تمان کی جمر لحد جدد واسلام کے ایک کی جمر لحد جدد جمد کی ہے اور میں اس کے فالف سمت ہیں اسلام کے محیسے عقا کہ کے ساتھ انجیس منسلک کو آئ۔ جہد کی ہے اور میں اس کے فالف سمت ہیں اسلام کے محیسے عقا کہ کے ساتھ انجیس منسلک کو آئ۔ اب جمہوں میں کو یہ فیصلے کرنا میاں کے حق میں ۔ اب جمہوں میں بی کو یہ فیصلے کرنا میاں کے حق میں ۔

اب بہور میں ہی تو یہ میصلہ کر اسکے ادان علمائے ہی کا بیسیم کا رہا مدان کے تی ہیں۔ یا ان کے غلاف ہے اور اپنے ان گراں قدر ندمات کے ذریعیہ ان علمائے مق نے امنت میں تعزقرہ ان ہے یا انھیں ٹر منے سے بمیا یا ہے .

اگراس صیت ہے آب اتفاق کرتے ہیں کہ آئ بھی روسے زہین کے جمبور سلمین کا دی متب ہے۔ بہت کی ماری کے جمبور سلمین کا دی متب ہے۔ بہت کی حابت کی حابت کا متب کو اتفاق کی است میں ماری کے بین کے متب کی میں میں ماری کے بولوگ دشمن کے برو بگذشے سائر ہوکران علار کے برو سائل کر ان ما کہ کہتے ہیں وہ مذہبی آ ریخ میں سب سے بڑے اصال ذوا موثل کہنے میں مب مجبی آب کو ملمات برلی کے اسس کہلانے کے متحق ہیں ۔ آب زمجی این آب کو برطوی کہیں جب مجبی آب کو ملمات برلی کے اسس

منیم اشان کردار کا شکرگذار مونا پڑے گاکہ اضوں نے آپکو دنیوبندے فلط مذہب فکر کاشکار سنے سے بچا لیا۔۔۔۔ اور است مسلم کو تحصیح عقائد واعال کے ساتھ ، نسلک رکھا۔

## علماتے دلوبند کے ساتھ ہمار اخلاف کی تبیسری بنیاد

انبیار دادلیا کے ساتھ توسل کو و د حرام اور گنا و قرار دیتے ہیں ۔

عضورانورمل التدملية ولم كون ين بعلائ اللي مي دوم غيب كاعتيد في منهي كمت.

تقوتے الایمان کی مراحت کے مطابق وہ صفور سلی اللّٰد ملیو کم کے بارے ہیں عقب وہ کرمٹی میں مل گئے۔

رکھتے ہیں کر معاذ النّٰدوہ مرکزمٹی میں مل گئے۔

وه مما فل ميلا د كانمة ادادرتيام وسلام كومرام قرار دية أي .

ف بزرگان دین اوراموات ملمین کے لئے الیصال تُواب اور عرف فاتھ کووہ حرام کتے ہیں۔

و مجلس ذكر شيها وتصيين اورغو شياك كي فاتح گيار موي اورغريب نواز كي فاتح ميم م

كود وحرام كميته بي-

ک مصورصل الترمليوسم كى ولادت پاك كے موتد ير د فوشى منانے اورمليئه د مارس كانعتا د كومسرام قرار ديتے ہيں ۔

مزارات اولیارا ورمقابر صلحاریر گذید کی تعمیران کے نزد کی حرام ہے۔

و نعرة يارسول الله اورياني سلام مليك كود ومرام قرار ديت بي.

ن معتبة ونقناوربهم النُدكي تعربيات مين اعزه وا قارب اورا مباب كوشع كرنا اله ك نزديك نامائز يهد.

. الله تيم اوسوال ، چاليسوال اورشب برأت كاحلوه ال كنزديك ا جائزت -

ال شادى ، بياه ، منگنى اور دو متى مين ال كنز ديك ندكسى كوبلانا جا كز اور دكسى كوبلانا جا كز اور دكسى كيبال جانا جا كز الم

الله المادي كم موقع يرسم الماند من كوده مشركان نعل قرار ديتي بي.

من جوشخف مزادات اولیار پرجا در جیرها آیا ہو، بزرگوں کا عرب کرتا ہواس کے لاکے کے ساتھ کسی سلمان لوگ کے کرشتہ کا حکودہ حرام قراردیتے ہیں، اس کے مبانے میں شرکے مونے ، اس کی بیادیری کرنے اورائے سلام کرنے ہے بھی یوگ منع کئے ہیں۔ سب .

(م) ارواح اولیارے فیعن عاصل کرنے اور مدد لملب کرنے کو بھی یا توگ حرام تزارتے ہیں۔

العنوراكرم سيدمالم صلى مليه وسلم كانام إك منزانگوشما جومن كويمي يوك وام كينية الله

اں ربے کے مینے میں امام جعرصاد تی فاتحد کرمی یورگ حام کہتے ہیں۔

ا درمضان البارك بن حتم قرأن كم موقد برمسا مدي برافال كرف كومجى براك الله معنان البارك بن حتم قرأن كم موقد برمسا مدين برافال كرف كومجى براك الم

ا موات ملین کی قرول بر اریخ و فات کا بیم رند کرنے کو بھی یادگ وام کہتے ہیں۔

فاز بنازه كے بعدد ما مانگئے كوجى يرلوگ ا مائر كيتے ہيں۔

(٢) ميدك دن معالمة كرفي اور بغلير موفي كوبى يوگ وام كيتم مي.

## آپ ہی انعاف کے ساتھ فیصل کریں

علمات داید ندک سائلہ ہارے انتلاف کی تیمسری بنیاد ہی آب کے سائنہ ہے۔
اب آپ ہی انصاف کے سائلہ فیصل کوئی آپ ملل کے دایہ بند کے ال فتو درک سنفق ہیں۔
اور کیا یہ فتوے جمہور سلمیں کی روایات کی فیا نفت ہیں نہیں ہیں ۔۔ اور کیا ہارے معاشرے
کا ندہ وار اجتماعی نظام ان فتو واسے فروح نہیں ہوتا ۔ اگر ہوتا ہے ورایشنا ہوتا ہے تو
آپ ہی فیصلہ کریں کو ان فتو ول کے مطابق عام سلمائن سے سنام اگر وام ہی کا اور کا ہے کر

رہے ہی توہارا اسلای معاشرہ کہاں ہے۔

یکی ود منزل ہے جہاں واضح طور بیراً بے کو ملات دایو بندا ورمامات بریلی کے درمیا ایک واضح لیکھینی ہوگی کہ ملات داید بند کی ساری مخت اس بات بیرم نی کے مسلم سائٹر کے ہر فرد کو گنبگار وحرام کاڑا بت کیا جائے۔ اور علمائے بریلی نے اپنے ملم کا سا! رور سس بات پر رگایا کہ جو بنز الندا دراس کے رسول کے نزویک جرام نہیں ہے اسے کون قرم ہر سکتا ہے۔ بن مذہبی اور اطلاقی روایات بر ہا را معاشرہ کھڑا ہے انحیس کہ وجہ عزام قرر دینا علم اور نوکی کی گردی ہی جا اور سلم دشمنی ہی ۔

ہارے قارمین کوام جذبہ انصاف سے کام لیس تو شمیس اننا پڑے گاکہ مہ ہے ہم لی کی است قارمین کو کہ میں ہیں گا کہ مسلمین کی حالیت میں ہے جب علمائے دلیو بندگی ساری کوششیں ہم میں ہیں۔ کی فخالفت میں ہیں ۔

ب اس سے بڑھئو الاقدی اور نہ بی الیا ہوگی کروٹی ہے پیھلہ آور ہیں وہ آ ہے کہ سب پیھلہ آور ہیں وہ آ ہے کہ سب بڑھ میں ڈال کرآ ہے کا دفائ کر ایس المنین آ ہے شمن سمجھتے ہیں ،

## ماصلِ فنت گو

نقد ف کیم بیل بنیاد سے سیر سال تک برکہ ہم نے ہے ۔ سے بیش کیا ہاں کا مدعا عرف آناہے کہ آب انتقالا فات کی نوعیت کو بدی اور جا بھیں اور بھا بی برای ور میلی در اور مند ہے برقمول زکریس ملائے دیو بند کے گشاٹ قلم کا عملہ ہاری اپن وات بر ہمت کی را میں نسکل سکتی تعمین دلیکن بہ بھولے منسب بر ہمت کی را میں نسکل سکتی تعمین دلیکن بہ بھولے منسب رسان کی عفوق کو نشاز بنا کر الشداور اس کے پیارے دسول کو فریت بہنجا فی ہے تواب ان کے متعملق جو فیصلہ ہوگا و بہیں سے ہوگا۔

كسيمي ماكم كسائقه بالرشته بإدارت بنبي بكلابك توسط يسب

بب اینارشته دمهی سے کوئی کا شدہ تو ہمارے ساتھ دشتہ جوٹ نے کاکوئی موال ہی پیدا نہیں ہوا۔ نن باک کے ساتھ دفا داری کے مذہبے ہی کا یہ تقاضلے کرجب کک ہمارے جم میں جان ہے، نہ یہ که ان گستا خول سے ہم اپنارشتہ منقطع رکھیں گے، بلکہ ہاری کوئشش ماری رہے گی کہ ہر مؤن دفاوار کا درشتہ ان سے منقطع کرتے رہیں۔۔۔۔۔

## ہمارے خلاف عسلمتے دیوبند کے الزامات

ملائے دیو بندے ساتھ ہارے انتلافات کی ارتئے اد موری رہ بائے گی اگران الزا بات کا فرز کریں جوملم ائے دیو بندنے ہارے ملاف ما کہ کئے ہیں۔

جارے ملاف ان کاسب براالزام یہ کہ ہمنے ما صبیم وفعنل علما رکی تحمیری ہادرہم کفتر کا فتو کی دینے ہیں بہت بے بک اور غیر قتاط واقع ہوتے ہیں اور اپنے مسلک میں ہم بہت شدت بیندا درمتعسب ہیں ۔۔۔اس الزام کے دفاع میں اس سے زیادہ اوریم کی نہیں کہنا چلہتے کہ ہاری کتاب صام الحربین میں عمرف یا پنی اشخاص کے ملا ن یالزام الم نت رسول واز کیا یہ صروریات دین کفر کے فتو سے صادر کے گئے ہیں ۔ جن پر ترمین لحقیبین اور بلا دعرب کے اکا برعلما ہو اور شاتے نے بھی اپنی ہر تو تین کو شاتی ہے۔۔۔ اور شاتے نے بھی اپنی ہر تو تیق ثبت فراق ہے۔۔۔ اور شاتے نے بھی اپنی ہر تو تیق ثبت فراق ہے۔۔۔

ان میں چار تو یہ کا ہر علمار دیوب میں جن کا تذکر ہیں بنیا دیے منسن میں گذرمیا ہے۔ ادر پانچواں مرزانفام امیر قادیانی گذاہہے .

اب اگر کوئی ابنی تباست عمل سے اللہ پانچوں میں ہے کس کے مجی کاما ت کفزیے کی حامیہ کتا ا ہے تواس کے لازی تمائج اور واجمی تعزیرات کا ور داروہ نووے ۔۔۔ علمتے بریلی کوہس بات کوئی دلیسی نہیں ہے کہ بلا وجکسی کودائرہ اسلام سے مارے کیا جائے۔ ابات رسول کوکار کھز ك حايت كرك اپنى ماتبت بربادكرنے كا انتظام وہ نودكرتے ہيں يكسى اوركومطمول كنے سے كيا فائد-

ایک صنروری مکن است استام برای نکے کی دضاحت صروری بمتا ہوں کمیں طرح ایک فیرور مسلم کو کاگروہ معانو مسلم کو کاگروہ معانو مسلم کو کاگروہ معانو الترکفنر کا مرتب موجائے تواہے فیرسلم سمبناجی دین ہی کا ایک فرامینہ ہے۔۔۔

" موانات نوی کانتری گانتری بوگیاہے کرمولا کشیل نعمانی اور مولانا میدالدین فرائی کا فرایس ۔ اور چو کک درسد انہی دونوں کامش ہے اس لئے مُنت الاصلاح مدر شرکع ورند قریبے ۔ بیمال تک کہ جوملار اس مدسے کے رسینی مہلسوں میں شرکت کریں وہمی محدو ہے دیں ہیں ! (مکیم لامتر میں ہے)

مواذ اعبدا لماجد دریا بادی شمانری صاحب کے مرید وضلیفہ ہیں اس کے مواد ناایس آسلوگ کا ایس آسلوگ کا خط موصول ہونے کے بعد المول نے ایک معتمد کی حیثیت سے شمانوی صاحب کو ایک مفصل خط کم معاب میں المعرب سے مواذ کہ شبل نعمانی اور مواد ناممیدالدین فرا ہی کی طریف سے صفائی بیش کرتے ہوئے ان کی عبادت وریاضت، اُن کی نماذ تہنجداودان کے زید وتعویٰ کو ان کے اسلام وایمان سے خوت میں بیش کیا شما سے ان کا مقصد میں تماک الیے متد تین لوگوں کے ملا ن کعز کا منتویٰ ملت کے نیجے نہیں اُرتا ۔۔۔۔۔ ملت کے نیجے نہیں اُرتا ۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔ تعانری ماصبنے ان کے خط کاجو جواب دیاہے وہ یہ ہے -میرسباعال داموال ہیں عقانہ النصے جدا گا: چیزہے مبحتِ عقائہ كسائة ما داعال داحال اور فسادعقا مُكسائة محت اعال احوال على من بوسكة عن العموم المائة من المائة

تعد اور شدت بندی کے الزام کا جواب ہارے ملان ملاے داوبد کا یہ

الزام بمی ب کسیم اینے مسلک بین نهایت متعملب اورت مت پندوا قع ہوتے ہیں۔ اس النام کاس سے زیادہ موزوں اور مَوْثر جواب کو ل اور نہیں ہوسکتا کہ ہم انھیں آئینہ و کھائیں کہ آپ نحودا نِی تصویراس آئینہ میں دیچولیں سیم کسی پر انگلی اسمائیں ۔۔۔

ا بى مولانا اين اصلى مىلا تى كے فطيس سمانوى مامب كا فتونى بمى آپ يڑھ بيكے ہيں كه مدرستالا سلام سرائم مرجى يونكا انہى كا فردل كامشن ہے اس كے دہ بى مدرستر كعرور ندقیہ يہا تك كر جوملها راس مررسہ كے ملسول ميں شركت كرس دہ بى لدوزند ليق ہيں ۔

ابآب بى فىيعلىكرى كداس سے زيادہ مسلك كى تندت بىندى اوركيا موگ يتمانوى ما

ا نے سلک میں اتنے شدت بیند ہیں کر جن توگوں کو وہ بدوین تھجتے ہیں ان کی تحریر بھی وہ انے متقد ہے کوئی میں پڑھنے ویت کی کاب میں ان کے ملفز طات کا مرتب ان کا پیملفوظ نقل کرتا ہے۔ نقل کرتا ہے۔

> " بددین آدی اگردین کی بھی ایس کرنا ہے توان میں ظلمت لیٹی ہوتی ہے۔ ان کی تحریر کے نفوش میں بھی ایک گرز طلمت لیٹی ہوتی ہے۔ اس سے بے دنیوں کی صحبت اور بے دنیوں کی کما بوں کا مطالع ہر گزز کرنا ہا ہے۔ " رکھاؤٹ اشرفیوس و د)

اب ہماری مظلوی کے ساتھ النصاف کیج کمبن توگوں کو الم نت رسول اور مزوریات دیں کے الکارکے الزام میں ہم ہے دیں ہجتے ہیں ، اگر ہم مجن ال کی صحبت ان کی تقریروں اوران کی تحرفیا کے بارے میں ہم شدت اختیاد کریں تو ہم کیول لائق گردن زنی تظہراتے ما تیں ۔۔ شریعیت کی جو مسلمت ان کے سامنے ہے وہ ہما ہے سامنے ہم کیول نہیں ہونی چاہیے ؟

شرت بسندی کی ایک اور مثال جوگ دودی بارخ دودی بارخ دودی برود ایمی و ایمی طرح ملنظ بین کرد و بند که ایم برده می سخت خالف سخه بیمان یک کنده و که نائم مولانا مجد علی مونگری وب ندوه کے سالانا مبلاس میں شرکت کی دعوت نے کرمولا نارشیدا حمکنگری مها بی سخه دیو بندگئ تواخوں نے زمرف دعوت تبول کرنے سے انکار کیا بلکہ ملنے ہے می انسکار کیا بلکہ ملنے ہے می انسکار کیا بلکہ ملنے ہے می انسکار کیا بنا مرائی کردیا بیمانت کی وب مولانا مونگیری کی طرف اصلام اس کی جواب میں اضول نے فرایا ۔۔۔

کسی ادی کو شرکت کی امبازت دے دیجئے توائس کے جواب میں اضول نے فرایا ۔۔۔

" بھے معلوم کرایا گیا ہے کہ انجام اس کا بخیر نہیں ۔ اس واسطے میں این طرف ہے کہ کی کرا جازت نہیں دے سکتا "۔ (- ذکرة الرشید ج ۲ میں ۲۰۰۵)

" انجام اس کا بخیر نہیں ہے سالہ ام فعاد ندی کا اس سے زیادہ داننی شوت اور کیا ہوسکتا آ

ادرانیم کی وحثت اک تصویر اور نسایال جو جائے گی اگراس کا آف زیمی آپ نظرین رکمیں -

موان انبلی نعمان کے بارے میں اہل جلم المجی طرح جانے ہیں کردہ ندوہ کے بانیوں میں ایک و روز انبوں میں ایک و روز انبوں میں ایک کے دان کا ایک معنموں مقالات نبلی کے مفکر شخصیم میں شائع ہوا ہے۔ یہ مفنون اسوقت کا ہے جب مولان کشبلی سے ندوہ کے ناظم کی جٹمک ہوگئی تھی۔ تبدر تک اختلانات یہ بڑھے کہ مولاناکی حمایت میں ندوہ کے طلب نے اسرائک کردیا۔ اس کے بعد کی مرگز شت نودمولانا کے مسلم سے پڑھتے۔ لکھتے ہیں کہ سے۔

" مین اسی مالت میں مولود سر دینے کا زمانہ آیا اور طلب نے بعیا ہمیٹہ کا معمول تھا مولود شریف میں اس خیال سے کرمولود شریف میں معمول تھا مولود سے روکے گئے اور مین دن گھر برم مرحل ہے۔ آخر لوگوں نے سمبعا یا کرمولود کے دو کئے سے شہر میں مام برمی سیلے گی مجبورًا شرطوں اور قبیدوں کے ساتھ مولود شریف کی منظوری دی گئی "۔
شرطوں اور قبیدوں کے ساتھ مولود شریف کی منظوری دی گئی "۔
(مقالات شبلی من اسلام میں اسلام میں اسلام)

سکن کیا آج می دارالعلوم ندوة العالم رکے اما کے میں مفل مولود شریف کے انتساد کی ا مازت ل سکت ہے؟ کیا آج می ہمینہ کا میمول و لال کے لملب میں زندہ اور باتی ہے۔ نہیں ہرگز نہیں کیونکہ اب نددہ پرا ہل دیو بند کا ماصیانہ قبضہ ہوگیاہے۔

ا خور فرائیے! وہ آفاز شما اور یا نجام ہے۔ اور فعنب یے کر گنگری صاحب کا الہام انجام ہی کے بارے میں ہے۔ آفاز کے اسے میں نہیں ہے۔۔۔۔

شدت بیندی کا ایک اورم کروه ممون اوبدی مذہب ع شهور بنتوامولوی بنتیدام کرده کی مطلع میں آپ برا میں کا کیا میال کا کیا مثال ندوه کے سلط میں آپ برام می ایک مثال ندوه کے سلط میں آپ برام می داب ان کی شدت بیندی ، سخت مزاق کا ایک اورم کرو ، نوز ذیل میں الا فلا فرماتی ۔

بندگان دی اور ان کے مزارات طیبات ہے انمیں آئی سفت نفرت تی کرووان کے عرب ا سے مجی سخت نفرت کرتے تھے ۔

سلسلہ مالیہ جنتے ما بریسے مشہور بزرگ، تعلب مالم معزت عبدالقدوس گئی ہی کا مزار مبارک اس گئی ہی کا مزار مبارک اس گئی وہیں ہے جومولوی رشیدا حمرما حب کا وطن مالونہ ہے۔ ان کہ یلونہ ہے مولوی مبا حب کی میں کہ درت تھے اس کا نداز ہ آپ مولوی ذرکہ کیا ہے کہ سے کس تدرینرت کرتے تھے اس کا نداز ہ آپ مولوی ذرکہ کیا ہے کہ سے المحدیث سہار نبور کی اس تحریرے رگائے ہیں۔
مولوی ذرکہ کیا ہے تا رسی مشائخ جیشت " میں ایکے تے ہیں ۔

" معزت شاه عبدالقدوس کاعرس جس کے بندکے پر آپ تا در زیتے ، ده اس درجرآپ کواذیت بنجیا آسماکر آپ کومبرکر ناد شوار متا - اول اول آپ ان د فرن گنگوه چواد دیا آب در امیور تشریف سے جاتے ۔ گر آ فریس اس اذیت ملبی کے برداشت کرنے کی آپ کر تکلیف دی گئی تویے زمان مجی آپ کو این فائقا ه میں ره کر گذار ناپڑا ۔

مرجم عرس میں آپ کواپے منتیبین کا آناجی اس درج آگراد موتا مقاکر آپ آکٹر کاراض ہوجاتے ادران سے بات جیت کرناجی چیوڑ دیتے ۔ ایک بار بناب مولوی قدمهالح صاصب جالند همری جو آپ کے خلفا راور نبازین میں سے تنے ، آپ کی زیارت کے شوق میں بتیاب ہوکر گھر سے نکل کھڑے ہوئے ۔ آلفاق سے عرکس کا زماز تھا۔ آگر چہ تمنے والے نوادم کواس کا وہم مجی ڈگڈوا ۔ مگر معزت الم رتان نے ہج نسلام کا جواب دیے کے ان سے یہ می زیر چیاکر دو ٹی کھائی یا نہیں اور کب تھے ادر کیوں آئے ۔ مولوی قدر صالح مامب کو دو دن اس طرح گذر گئے ۔ معزت کا مولوی قدر صالح مامب کو دو دن اس طرح گذر گئے ۔ معزت کا میں بوجینا چاہے ۔ آغراس حالت کی تاب ناکر مامنر فدمت ہوتے اور روروکر سرض کیا که معزت ہم سے کیا قصور ہواجس کی یہ سزال رہی ہے۔ معذرت کے اور بیعرض کیا کہ معنرت خواشا مرے نیجے قو مرس وغیرہ کے ساتھ ابتدا کہ سے شوق نہیں ۔ واللہ نہیں اسوقت اس خیال سے گنگوہ آیا۔ اور نہ اکبل یہاں مرسس ہونے کا مجھے علم تھا۔

عفرت امام رَا فَ فَرَما يَاكَ الرَّهِ تَمَادَى فَيت عَرَى مِن شَرَكَ كَنْهِ مِنْ مَنْ مَرَ عَلْ مِنْ اللّهِ مِن دَوْ آدَى عَرَب كَ آفَ والم آئے مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

اب قارئین کرام ہی انصا ف فرمائیس کراس ہے بڑھ کرانے مسلکہ میں شدت بسند گاؤ کمیا ہو سکت ہے کران کا مریوس شریف میں شرکت کی غرض ہے گئا گا ، منہیں گیا تھا ، بلکہ اپنے ہیں کی ملاقات کے لئے وہاں ماضر ہوا تھا ۔ میکن مرن اتن سی بات بر کروہ وس سے زمانے میں گنگوہ کیوں آیا ہے ایسی ذلت آمیز مزادی کے جیسے اس ہے کوئی بہت بڑاگنا ہ سرزد ہوگیا ہو۔

ابسوال یہ کہ مولوی رشیدا حمد گئے ہی کو قطب مالم کے عرسے آئی ہی نفرت تمی تو وہ سلط جینت میں الرجن میں خواجہ وہ سلط کے سارے اکا برجن میں خواجہ خواجہ الله جینت معزت خواجہ میں مرید ہی کیوں ہوئے۔ جب اس سلط کے سارے اکا برجن میں خواجہ خواجہ الله ویا الدین بختیا وہ الله بین بختیا وہ الله بین بختیا وہ الله بین بختیا الدین ، معزت ما بر پاک، معزت جراغ دلی ، معزت بالدین ، معزت میں بالدین ، معزت میں معزت میں معزت نظام الدین تعانی میں معزت الحقد میں معزت میں معزت میں المان المرف میں المان المرف میں المان المرف بھی موات میں معزت ملاماک بیڈوی اور معز سلطان المرف جیا نگیر سمنا نی تک کون الیسا بزرگ بجس نے اپنے بیرول کاعرس شریف نکیا ہو۔

تعبب کر مولوی رشیدا مرگفتگوی مرف آتنی یات پرکوس کے زانے میں ان کا مرید کیوں آیا سے مند میرلیا میکن سلسا و بیٹیت کے جوشائخ کبار ساری زندگی اپنے بیروں کاعرکس کرتے ہے اسمیں وہ اپنا بیروسٹگر ملنے ہیں۔ یہ سال گنگوی مامب کے سرم الدار کی طرح لٹک رہا ہے کہ جو بیرگنگوی مامب کے مسلک کے مطابق و دفورت و بدمات میں مبلا

# ور مکی کا با تدیج کرفداری کی منزل کے کیو بحریبنیا کیا ہے۔

### ہمارے خلاف علمائے دیو بند کا دوسراالزام

جن وگرل کے اقتقادی مفاحدید الم المسنت المفضرت ناضل بر بلیسی نے اپ تسلم کا نشر ملا یا شفاوہ زخوں کی تاب : اکرز دگی بحر کرلہتے رہے ۔ انتقام ہرزئمی کا فوالری تقام اللہ الدو فطرت ہی کا یہ بھی داعیہ ہے کہ جب آدی وشمن پر قابونہ میں پاتا تو دشنام طرازیوں براتر آتا ، بینانج اطلح عزت فاضل بر بلوی کے ساتر بھی کچوالیسا ہی ہوا۔ علم دا تدلال کے ذریعہ جو گوگ لیے فلان المن رسول کے الزام کا دفاع نہیں کرسے اضیں اپنے جذبہ انتقام کی تسکیس کہ بھوت فلان کہ جس طرح بھی ممکن ہو "مولانا احمد رضافال فاصل بربلوی "ک شخصیت کو فروح کیا جائے ۔ فلان کہ جس طرح بھی ممکن ہو "مولانا احمد رضافال فاصل بربلوی "ک شخصیت کو فروح کیا جائے ۔ مولانا کو رسمت کی کوئی جی نہ فروس نے کو بیالزام تراشاگیا کہ انہوں نے سنتوں کی بجائے بعثوں کو زنہ و کیا ہے۔ مولانکہ فید د ہونے کی حیثیت امیا ہے انہوں نے سنتوں کی بجائے بعثوں کو زنہ و کیا ہے۔ مولانکہ فید د ہونے کی حیثیت میار متالیس اُن سنت اور امتیاز میان مق و بالجل ہی اعلی عزت کو اصل کا زامہ ہے جس کی بنیار متالیس اُن کے نتا دی کی مغیم مجلول میں جگ جری ہوتی ہیں ۔

اس طرح کے الزام تراننے دالوں میں نیے ویو بند دولوی حسین احدما وب مدرجمید ملک مند کا نام سرورق برسے ۔ اسمول نے اپنی کتاب "النہاب اثناقب ، میں املخفرت نیا منل بر ملوی کو یا نی بی کر تقریبا چوسو گالیاں دی بیں۔ انہی میں ایک گالی " فقد دالبدعات " کی بمی ہے۔ جس سے ال کی کتاب کا ورق وا غدارہے ۔۔۔۔

نیکن اس مقام پراملیحضرت فاصل بریلوی کے کردار کی ارمبندی کو بار بارسلام کرنے کو جی چاہتاہے کران کے نطاف کذب بیانی ادرالزام تراشی کا کاردبار کرنے والے اپنی ہزار دشمنی کے باوجود اب کے بیالزام ان پر مائد نے کرسے کہ وہ بدعتوں کے موجد مجم بیں ۔

" تُبَرِّقُ اورْ مُوْجِدُ " کے درمیان جمعنوی فرق ہے دوا ہل علم بر فغی نہیں ؟ . اب بولاگ اعلیم میز فنی نہیں ؟ . اب بولاگ اعلیم میزت فاضل بر ملوی کو" بدو البد مات " کتے ہیں اسمیں یہ تیا نا ہر کا کجن بدعا

کواسنوں نے ذیدہ کیاہے ان کامومدکون ہے۔ اورا بنی کارگذار بوں کی یہ ربورٹ بھی بیش کرنی ہوگھ کے علمائے دیو بندنے اُن موجدین کوکتنی گالیاں دی ہیں۔

اس دقت میرامونوع ینهیں ہے ورزمیرے پاس ان بدعات کی ایک لمبی فہرست ہے جن کی ایجاد کا سہرا خود علیائے دیو بند کے سر بند تھا ہے۔ دقت اگر چنہیں ہے سکین تھام کی مناسبت سے علیائے دیو بند کی ایجا وکر وہ بدعات کی طرف ایک بلکا ساانسارہ کر کے گذرما نا جا شاموں تاکہ الزام بغیر سند کے نہ ہے ۔ ذیل میں ان بدعتوں کے بند نمو نے لاحظ فرائیں۔ با ما اور قضائے ما جا ہے کا م یہ درسہ کی الی منعت کے لئے نمتم بخاری شریف کی بروت کا موجد کوئی اور نمیں بلکہ خود دیو بند کا دارالعلوم ہے۔

ا نماز جازه كے سے انتظامی معلوت كى بياد برنهيں بلك ملط انتقاد كى بياد براسا لمت والاسلام ميں اكم جسك فنصوص كرنے كى بيات كا موجد كو الدنه بين كم نوويو بنداد الاسلوم ميں اكم جسك فنصوص كرنے كى بيات كا موجد كو الدنه الم

ا سلم میت کے کفن کے لئے "کدر" کی شریا لگانے اور کعدر کے بغیرنماز جناز ، پر منے اور کیدر کے بغیرنماز جناز ، پر منے اور پر مانے سے انکار کردیے کی برعت کا موجد می کرئی اور نہیں بلکہ خوت ولیے نیوون جسیل معدم بر

واٹنت انبیاری ستیسیم کے لئے ابتہام دَماعی کے ساتھ مدسالاا ملاس منعقد کرنے اور ایک نافرم اور مشرک عورت کو ایٹیج پر بلاکر اے کرسی پر جمانے اور اپنے نہیں اکا بر کواس کے قدموں میں جگا دینے کی بدعت سیئر کا موجد می کونی اور نہیں بلکہ نود ویو بند کا وارانع اور ہے۔

وین درس محاملے میں مشرکا : الفاظ پشتمل توی زانکے لئے" تیام تعظیم کی بیت سینے کاموجہ مجی کو ان اور شہیں بلکہ نوو دیو نبد کا دادالعلوم ہے۔

ا کا بگری امیدوارکو کا میاب بنانے کے لئے انتہائی بدو جمدکومذہ بی فریف عجمعے کی میت کا موجد می کوئ اور نہیں بلک نور شنع والالعلوم دلیو نبد ہیں .

ا ہے اکابر کی موت پر انہمام و تداعی کے سائٹ مبلئہ تعزیت منعقد کرنے اور صلال تا اہلیل میٹ تل منظوم مرخمہ بیٹ مے اور پڑھانے کی مفت کا موجد مجی کوئی ایوز مہیں بکہ نور وار العلام

ولوبندسه ر

الانزام كسى متعين نمازك بعد نمازيول كوروك كران كے سامنے تبلينی نصاب كى لاوت كرين اور نہيں بلك نود ملهاتے ديو بند ہيں .

کمدونماز کتبیغ کے ام بر ملااورگشت کرنے اورکرانے کی برعیت کا موب سمی کوئی اور نہیں بلک خود ملماتے دیوب میں ۔

وارانس وم دید بندیس مدر جمهوریک آ مک موقعه پر قومی ترانے کے احترام میں کھڑے
موخ کاستم مادر کرنے والے بھی اکا برویو بند ہیں جواس وقت آئیے پرموجود ستھے۔ اب ہی
بنائیں کریہ بدعت کی کوئٹی تتم ہے۔

یادرا سطرح کی بے شاربدمات و منکوات ہیں جن کی ایجا دکا سہرا ملات دیوبند کے مرب دلیکی اس کے باوجود وہ لوگ امام المسنت الملخ عزت نا صل بریلوی کو برعتی کہتے نہیں گئے۔ ملک دلیر بند ہر نوایجا دینر پر بے دریاغ برعت ضلالت ہونے کا محم ما در کر دیتے ہیا ہ ا اے دام قرار دے کر مسلمانوں میں انتظاف وانتظارے نے نے نتے بریا کر نیتے ہیں .

مثال کے طور پر مغبل میلادی کولے لیجے۔ اس کے بدعت مثلالت اور وام ہونے کی
ان کے پاس سب سے بڑی ولیل یہ ہے کہ وہ سات سوہرس کی نوا بیجا بدعت ہے۔ یہ وجودہ ہمیّت
کے ساتر نہ وہ عہدرسالت ہیں موجود محتی اور زعبد صحابہ و تا بعین میں ۔۔۔ لیکن جب ان
سے دریافت کیا جا تا ہے کہ اگر آپ صفرات کے پیمال صرف نوا یجا و ہونے کی بنیا و پر محف ل میلاد
بدعت مثلالت ہے تو وہ جن اجزار پر شتی ہے ان میں ہے کسی جیز کے بارے میں نشا ندی کھئے کہ
وہ کسی سنت کو مثما تا ہے یا شربیت ہے کہی تا عدد کلیے تحت منوعات کے زمرے میں آلے
توسوائے خاموش کے ان کے پاس کو تی جواب نہیں ہے تا۔

منال کے لموریر معفل میلادی اجزاریہ ہیں۔ ٥

🛈 اعسلان مسام 🕝 فرش وتمخت اور شامیار و فیرو 🕝 روشنی 🕝 بخوروعظ پات و گلاب 🕒 شیرتن 🕝 قبع مسلمین 🕥 و اگر و میلاد خوال 🕤 ذکروا کبی و ذکر رسول

#### ا قيام وسلام.

ان سارے اجزار میں ہے سوائے تیام وسلام کے کوئی جزایسانہیں ہے جس پر اُن معنزات کا جلئے سیرت یا جلئے وعظ ، یا جلئے تبلیغ ، یا جلئے دشار بندی ، یا جلئے تنظیم وجماعت پر ششتل نہ جو - اعلان عام مجی ہے ، فرش وتخت اور شامیا زمجی ہے ، روشنی بی ہے ، فجی مجی ہے واعظ ومقرین مجی ہیں ۔ اس سے ان میں ہے سی جز کو بوعت ضلالت کہ کو اے حوام قرار نے کے معنی یہ ہیں کو وہ نو دانے ہی جلوں کے فلا ف حوام ہونے کا فتو کی دیں \_\_\_\_.

اوراگر یکها جائے کے ممثل میلادی ترمت وج فلط روایتوں کا پڑمنا یا بیال کرناہے تو میں عرض کرول گاکر ہر وایا میں سیح می محفیل میلا وال کے بیماں حرام ہے۔ جبیا کہ اپنے فتا ولی میں لوی رست ید احد کنگو ہا س کی بھی تعریح کرمیے ہیں۔

میں نے متعدد منا فرول ہی دیوبندی ملما سے سوال کیا کہ بہاری بغل میلادا در آ پ معزات کے جلئے دعظ کے اجزارا کی ہی تو آپ کا جلئے وعظ جائزاد رہاری مختل میلاد جام کیول ہے؟ حرف اس وجسے توکوئی چیز حرام یا ملال نہیں ہو بھی کرآ ہے جا ہے جا نام مبائے دعظ یا جلئے میرت سے ادر ہا ہے جلے کا جلئے میلاد ہے۔

جب ان صفرات کونی جواب بن بڑا تو میں نے عرمن کیا کہ ایک ہی دجہ فرق میری سمجھ میں آتی ہا دروہ یہ ہے کر صفور سرا با نوز ملی الند ملیو کم کی والایت باسمادت کے موقع میرجب ساری کا کنات میں نوشن کے ڈیجے کئی ہے ستے توشیطان تعیس کے گھر میں اتم بیا شمادہ شتہ فیظ میں اپنے سرور نواک ڈال رہا شما۔

اے معنور پاک معاصب بولاک مملی الندولیوم کی ولادت باسعادت سے تکلیف بہانی متنی رہمینی میں میں اس کی بیان میں کہا

ايك جُيجتا بواسوال اوراس كاجواب

یری یا تخریر بیٹے کے بدہر فالی الذی تخص کے دماغ کی سلم بریسوال مزوا تھے کا کہند دستان میں دلیبندی نوقے کے مادہ الدیمی بہت ساسے باطل فرقے ہیں، لیکن کیا دم ہے کہ کسی الدفر قبے کے ملاف مللے المہنت اس طرح صف آ دا نظر نہیں آتے میں صف بندی اُلے میں نظراً تی ہے ۔

یب ال الله دیو بند کے مقابلے میں نظراً تی ہے ۔

دلونبدى فرقع كيفلاف شدت ببندى كي فبول

اب ده گی به بات کددیربندی فرقے کے خلاف ملا کے المبنت کا روز اتنا بخت کیوں

ے تواس کی متعدد دوجر بات ہیں جنمیں مشترے دل سے بیٹے منے الدیجینے کی مزورت ہے معلی وجب ترب بے کبن کفریات ومثلالات کا دم بدی در بدی در استان کا تعلق علما مدی و بدی در استالات کا تعلق علما مدی میں استالات کے سامتہ ہا دا بدیا وی امتلات ہے ان کا تعلق علما مدی ہے ہے۔ امدومتا كديا تراك كدول مين إيا يحى كمابول كداواق مي جيد مرت مي -اب جها تكعيل المعلق بي قود مجي اين آ پوخني كيتے ہيں. ظاہر ميں إلى باري بي طرح وه مجي نماز طبيعتے ہيں ، إلى بمارى بى طرع ده مجى اذان دية بي، إلكل بارى بى ده مبى تراويح يرصة بير ، إلكل بمارى بى المدع ومجى مدين كى نماز برصة بي - نلابرى على بدأن كے ظاہر ميں كو قاليى واضح ملات موج دنهاي من ك ذريد ساوه وي مسلافول كوال كي شافية موسع ماس لية ال ك متعلق عوام كا غلط منمى ميس متبلامونا بالسك لعيني امرى بال بنيا دير يومزورت واعي موتى كوهيد كسط عام بس أن كا تنا واضح تعارف كرايا مائ كر أنسيس بهجان بي كونى وتعواري بدا م لیکی بیاں کے بیوں کا تعلق ہے ترمیاں اسٹوں نے ا ذان دی اینماز کی نیے باندى تونوط يته بل كمياكه يا در بي ادر بي ادر بي - ين عال غيرمتلدي كامجى - ان كى مشرض نمازیں ،ان کی دس اوران کی ترادی اوران کی عیدین نمازیں چیج چیخ کرعوام کو تنبیہ کردتی ہیں کم یہ دوس سے مذہب کے لوگ ہیں۔ اس لئے عوام کو ان سے خبردار کرنے کی آئی تخت مزورت نہیں جتى سخت مزورت وام كرويبندى فرقے بيانے كى ہے۔

ويوندى حضرات في عوا كوكسطح بعقيد ناتهي ؟

یکس پیلے ہیں جو ہاری مغرل ہیں گئس کر اور ہالا بن کہ ہارے عوام کو قبلف ترکیوں سے قریب کے ہیں۔ اور بب وہ ہم لیے ہیں کہ ہلا تیر نشانے پر مبڑ گیا تو وہ فتلف طریقوں سے اضیس ابنی جاعت کے اکا برکا عقید ترزید بائے ہیں۔ اور اس کے بعد اضیس اتنا بمل نیے ہیں کو دوا لم سنت کے اس سارے عقائد وروا یات جمنیں وہ ایمان کی طرح عزیز رکھتے تھے اب شرک و بھت ہمینے لگے ہیں۔ اور کی ونول کے بعد ان کے دلوں پر پختیوں کی الی مہر لگ ماتی ہے کہ دوہ قرآن کی کوئی بات سنتے ہیں اور نہ مدیث کی ۔۔۔۔ داختی ہے کے دوہ قرآن کی کوئی بات سنتے ہیں اور نہ مدیث کی ۔۔۔۔ داختی ہے کے دیائی آئیس ہیں میں قرب کے دیائی آئیس ہیں۔

مغرض کے طور پرنہ ہی لکو الم اللہ یہ ہار دن دائے شاہات ہیں۔ ان مالات میں المبنت سادہ لوح عوام کو انہیا موا دنیاری مناب میں بعتبہ مونے ہے بچانے کیلئے ہا کیاں سواا کے ازکیادات کم الم بے عوا کو دنید بوکے عقالم اور مان کے مکر دفریب کے ہتمکنڈوں سے بوری طرح با نبر کھیں ۔۔۔

دیوندی مذہب کا مطالد کرنے کے بعد پہتھ قیت بودی طرح آشکار موباق ہے کر تر آن صیح میں منافقین مدینے کو تعمل میں ایک گئی ہیں ، آن سادی فعسلتر ن کے پنتی واوٹ ہیں ۔ شال کے طور پر منافقین کے پاس دوز بائیں تھیں ۔ ایک زبان تورہ تی جومرف ان کے اپنے درگوں میر کسلتی تی اور دوسری زبان وہ تی جے معنوراکرم ملی اللہ ملی دلم کے مبال نثاروں کے سامے کھر تے تھے ۔ . . قرآن نے ان کی اس خصلت کوان الفاظ میں بیان کیا ہے ۔

وَلذَالْعَوَّالَّذِيْنَ الْمَنْوَاقَالُوالْمَنَا وَلِزَا حَلُوْا إلى تَسْلِطِينِهِ هُ قَالُوالِنَّا مَعْكُمُ إِنَّمَا تَخُنُ مُسْتَهْزِوُنَ أَ

ادرجبدده بی کے مانفادس سے میں ترکیتے ہیں کا ہم جی ترکیتے ہیں کا ہم جی تمہاری ہی طرح میاں نفار ہیں ادمیت تنہائی میں نیا کے میں ترکیتے ہیں کہم قرصیت میں میں کہا تھی اس میں اس میں میں ترکیتے ہیں کہم قرصیت میں میں کہا تھی کے ساتھ مرف مذات کہتے ہیں کہا

شمیک بمی مال دلی بندی نرتے کا بھی ہے۔ ان کے پاس مجی دوز بائیں ہیں ۔ کی زبان آر وہ ہے جوانبیا مادلیار کے دفاداروں اور عثیدت مندوں کے سلمنے کسلتی ہے اور دومری زباں رہے جس زبان میں وہ اپنے گروہ کے لوگوں سے باتیں کرتے ہیں ۔

عقیدہ و ممل کے لصا و کا ایک فیسے وقعم د الله تنزیف و نے - یہاں جمیل الیاس نام کے ایک شہور شخص ہیں جابئی بیدائش سرشت وخمیر کے اعتبارے نٹر دیوبندی تربیغی ہیں ۔ ان کے نام کے ساتھ الیاس کا بیوندی ال کے اندر کا سادا حال بتادیا ہے ۔ ایک طرف د ہی میں وہ دیوبندیت و تبلینیت کے اتنے سرگرم مبلغ ہیں کرشاہ ہی حال میں کری سے دعی ہوجے دہلی و تعنب بورڈ اور وقت کونسل ممر ہونے کی حیثیت ہے ۔ خولت عَلِيْ مِامة كه جِها وَنْ مين تبديل زكر ديامو -

سیکی اب ان کی تصویر کا دومرارخ ملافظ فرمائے اور سریٹے کرد بلی کے با میں نواجگا کی تباید ہی کوئی الیسی درگا ہ ہو جہاں عرکس کے موقعہ پروہ بیٹی بیٹیں ندوہتے ہوں ر شرمی اجوا ہمی جب میملی بار دومر اعظم ہوئے توان کی جادر لیکر یہی مصرت انہیر شربین کے اوران کیطر ہے۔ خواجہ کے مزار شربین پر حرف مایا۔۔۔

ا درای سے بین اور ولیسپ تعدید کنین زمانے میں شریتی افراگا می درائی المی درائی المی درائی المی درائی المی کے کرب میں زندگی گذار ہی تعمیں تونوش آئند ستبل کی نشانہ ہی کرنے والے جو تشیول کی طرح یہ معنی ایک ول وال بین گئے اوراندوا کا ندم سے کہا کہ و نیا میں پیرف ایک ہی زات ہے جو آپ کا گیا ہوا تخت و تاج والیں دلا سحتی ہے ۔ اوروہ ہے فوٹ الملم کی ذات جن کا مزاد مبارک بغیدا و شرایت میں ہے ۔۔۔

اندرا گاندمی کواور کیا ماجئے متما فرا کبندادشریف کے سفر کا انتظا کردویا -ادریہ بندادشریف کے لئے روانہ کو گئے - و ہال مزارشریف پر بندرہ دن تک ملاکش رہے -اوروالبل کر اندا گاندمی کونوشخری دی کو ہال مجھے مزارشریف سے بشارت ہوئی ہے کہ نوم سینے کے بعدا پ

کے وال لیٹ آئیں گے۔۔

انعان کیجے! اپن مقیدے کے ساتھ آئ زبردست منگ سوائے دایر نبدی فرزمد کے ارکون او سکتا ہے۔ او بندی فرزمد کے ارکون او سکتا ہے۔ والی برشش بی کرتے رہے اور شرک بنانے والوں کو اپنا امام می ملنتے سے ۔۔ اب آپ ہی فیصلے کیجے کہ ایسے لوگوں سے بہنا کتنا مشکل ہے بن کے کئی چہرے ہیں ۔ واج بندا در سہار نیورمیں کم ہے اور لبندا د واجمر ملے گئے تو کم اور بندا د

ولو بدى مدسب كا ايك اورجماره المن منرات تقرقه الايان أورية تنديد كا مدارية المرية تنديد المرية تنديد كا مطالع وه اس متيت المريط واتف مي كم ملك ولوبندك نزد كي تروك

میرااداده مماکتم ہے جاہدہ ومشعت اول کا لیکن مشیت باری کوئی جادہ ومشعت اول کا لیکن مشیت باری کوئی جادہ میں بالی کی بٹی بچر اگرت آگیہ ہے۔ مبعضرت نے سکات فرمائے تو میں بالکی کی بٹی بچرا کر دیا نے لگا رصفرت نے تسلّی دی اور فرمایا کوئی ہے ۔ مرتبانہ میں بلکر ایک مکان ہے دوسرے مکان میں انتقال کر اہے ۔ فیر کی قبرے وہی فائدہ بوگا جو ظاہری زندگی میں ہوتا تھا تریم کی ملاحظ و خرا میں بال جی فور فید کی قبرے متعلق ایک عبارت ان کی سوائے میا ت سے می ملاحظ و خرا میں برقاری لینب ما مجربتم موادادہ تا لیفات انتر فید تھا نہوں سے شائع ہوئی ہے۔ اور جس پرقاری لینب ما مجربتم مارالعادم داد بند کی تعریف کے مصنف کتاب لیکھتے ہیں کہ ۔۔۔

" صفرت میانجیور مرتالند ملیے کی وفات کے بید مجی اُپ کی روح فیقتی سے دہی نیفنان وعوفان کا چیٹر جاری اور اُپ کے ارشا دیے مطابق آپ کے مزاد مقدس سے مجی وہی نیومن دبر کات ما مِسل ہوتے ہیں جو آبجی وات مذک صفات سے موتے مقے " اسوائی میات سیانجیوم د،)

اب اس وعوے کے نبوت میں کران کے انتقال کے بعد ان کی تبر سے مجی دہی فاکدہ ہوا اب کی طائح میات کے معذف نے یہ واقع نقل کیا ہم کران کہ کا ہم کا میار ماجی املاد القد ما سینے فرمایا کہ میرے صفرت کا ایک ہوا ہوئے میات کے معذب کرا ہوئے موالے در ما یا کہ میرے صفرت کا ایک ہوا ہوئے موالے در ما یک راد پر ما فر ہوا سا در زمانتم کے بعد اس نے موالی کی معاش میں مبتلا ہوں میری عرف کی کر معزت میں بہت پر فیٹان اور تنگی معاش میں مبتلا ہوں میری

کورسیری فرمائے۔ می مراکتی کو بارمزارے دوانے دوزماک کے۔

انعاف کیمے! دلی بندی فرقے کی مشہور کما بول تفوتہ الایمان بہشتی دیراور فقادگی رشید یمیں نہایت مراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ کسی قبر پر عاضر ہوکر مددما نگنا آور بیتوں میں ان سے دستی کی در فواست کرنا صریح منزک ہے۔ لیکن آب دیجہ ہے ہیں کہ اس واقعہ میں شرک کا دہ سال استویٰ ایمان کے لباس میں تبدیل ہوگیا۔

اب آپ من نیمالی کی اکس فرقے کے چیرے پر نیان کے اسے دہزیر دے مول کہ اپنی مشکل ہے۔ مول کہ اپنی مشکل ہے۔

دلیبندی فرقے کے اس دور نگی مذہب کے ثمنا مدے بجانے کیلئے ملائے المبنت کومزورت پیش آئی کو ام کوان کے متیع جہرے کے مددخال سے بار بار واقف کرائیں کا کوہ ان کے فریب میں منبلا ہونے سے فنوظ رہیں ۔

### برعت کی بحث

دایوبندی نرقے کے بیاں بدعت کا نند بھی بہت کیٹرالاستعال ہے۔ بات بات پر المہنت کو برعتی کہنا ان کی عام بول جال ہے۔ بیہاں کک کانفوں نے المہنت کا نام ہی بدعتی رکد دیائے ۔ جبیا کہ اپنی اِسی کتاب ارتے شائع چشت میں مولانا زکر یانے عاجی المادالند مسا ، کا یہ بان نقل کھا ہے کہ۔۔۔

" میں کمی کرمیت کرنے ہاں لئے انکار نہیں کر آگر وہ شخص کسی بوستی کے پنج میں ڈگر نتار موجائے بہراللّٰہ تعالیٰ مجمسے موانف فہ فرما دیں کہ وہ تمہارے پاک گیا تھاتم نے کیول ردگر دیاجس کی وجہے وہ الیسی ب گرمینشا ہے " بر تاریخ شائخ چشت ص ۲۶۶) اس عبارت کا مطلب سوااس کے اور کیا نکلتا ہے کہ حاجی صاصب میز کہ دیو بند اول کے بیرومرشد بی اس سے تہادہ کا سنت کے طریقے یہ بی باتی دوسرے شائع طریقت توسر تا سر بعثی ہیں۔

اب اسی مقام پرتصور کا دوسرار نام می آب کے سامنے بیش کرنے کی صورت فسوس کرتا ہوں۔ اسی کتاب میں مولان ازکر یا نے اسکما ہے کہ جامی صاحب نے اپنے پروم شدمیا نجی فرو مجم بھانوی کے مزار پر تقر کا ایک کتبر نصب کیاہے جس پر یہ اشعار کند و میں .

شہرم بنیانہ اک جائے ہے مکن دمادی ہے جس جاآپ کا مولی پاک ہے اور مزار اس جگر ترجان ہے اے ہوتیار اس جگری ترجان ہے اے ہوتیار اس جگری ہے ہیں سبتی و ثناب جس کو ہوشوق دیار فیدا ان کے مرقد کی زیارت کو دہ جا دیجتے ہی اس کے جہی ہے گئیں اس کے جہی ہے گئی کے دور کے جہی ہے گئیں اس کے جہی ہے گئیں کے دور کی دور کی

خسور در مانی اور مرقد باک کی زیارت کرنے کے لئے با نا اور مرقد باک کے دیارت کرنے کے لئے با نا اور مرقد باک کے دیارت کرنے کے لئے با نا اور مرقد باک کے دیارت کر اسلین کا دیارک ناکیا سارے اصاغ داکا برکومیں چیلنے کہ امہوں کہ تقتی اور ایک بیشتی زیر دا ور فتا دی برشت سارے اصاغ داکا برکومیں وہ نابت کریں کہ یا شار دیو بند کا بہت کی دیات کریں کہ یا شار دیو بند کا مذہب کے مطابق ہیں ۔ لیکن بات میرو بہیں پائے گرائی تا ہے کہ یا کہ ناکہ بند کر کے اُسے جائز ما نناہی بڑے گا ۔

ا بے بزرگوں کی خاطرا صولوں کا نون کرنا دیوبن بی فرقے کا یہی وہ دور نگی مذہب ہے جس کا پروہ وارنگی مذہب ہے جس کا پروہ واک کرنے گئے ملائے المہنت کوکوکتا ہیں ہی لکسنا پڑیں، مناظر وہمی کرنا پڑا اور اس کلئے حق کو اپنی زندگی کا کشن مجمی بنانا پڑا ۔

۱۵رفرم الحرام سناسمام ۱۹ رمولاتی سنامای (ارت دانقادری غفرلز) بانی دستم ما موصرت نشام الدین ولیار نن والی

Civil),1

پیش نظر کتاب دراصل مشہور دیو بندی عالم سرفراز خال گھٹر دی کے مایہ ۽ ناز شاگر دمولوی عیسٰی خال سانسی گوجرانوالہ کی کتاب

كلمة الهادى الى سواء السبيل

في جواب

من لبس الحق بالا باطيل

کی تلخیص ہے اس میں 14 عددعلماء دیو بندکی تقریفات ہیں جن کی فوٹو کا پی شامل اشاعت ہے دیگر عبارات کلے مقا الها دی کے مختلف صفحات پردر بج ہیں جن کی ہم نے فوٹو کا پی لے کر لگا دی ہے تا کہ کی شخص کو کوئی شک ندر ہے صفحات کے نبر لکھ دیئے ہیں تا کہ کوئی صاحب اصل کتاب دیکھنا چا ہیں تو دفت پیش ندا کے نیز کی فریب کارکو سیاتی وسیاتی کا پرانا حیلہ تر اشنے کی راہ ندل سکے قار نمین ہے بیت ضرور سوچیں گے کہ ان 14 عدد دیو بندی مولویوں کو اپنے ہی وی بندی مولویوں کو اپنے ہی دیو بندی میلویوں کو اپنے ہی دیو بندی میلغ کی اس قدر مخالفت کی ضرورت کیوں پیش آئی حتی کہ تبلیغی میاعت کا سارا پرخہ بید ظاہر کر کے رکھ دیا

والله تعالی اعلم بالصواب بظاہر نظریہ آتا ہے کہ خارجیت جب بھی عروج پڑتی ہے تو اللہ تعالی اپنی حکمت کا ملہ سے اسے تباہ و ہر با دفر مادیتا ہے آجے بھی خارجیت اپنے عروج پر ہے تو مشیت الہیہ سے اس کی تباہی کے سامان بنتا شروع ہوگئے ہیں تا کہ ان گر گہائے اندروں وگر بہائے بیرون کی فریب کاری
کا جال تار تار ہو جائے اور لوگ ان کی گمراہی سے خبر دار ہوکر نے سکیس بیھی
قدرت الہد کا اپنا انداز ہے کہ خدام اہل سنت کے علاوہ خود خار جی بھی اس فتنہ ء
خار جیت کے خلاف کمر بستہ ہو گئے ہیں مولوی عیسی خان سانسی نے کتاب کا
نام ''کہلے مة المهادی الی سواء السبیل فی جو اب من لبس الحق
بالا باطیل ''رکھ کر اور 14 عدد علاء دیو بند سے تقید بی کروا کرواضح کردیا ہے
کرتینی جماعت بظاہر کیسی ہی نیک پارسا کیوں نہ نظر آئے حقیقت میں باطل
جماعت ہے اور اس سے وابستہ ہونے والے قل کے پیروکارنہیں بن کے

مقام حیوت: یعجیب بات ہے کہ جب مولوی طارق جمیل کو تقریروں کا مجموعہ دو خطبات جمیل "چیپ کر منظر عام پر آیا تو اس پر تقدیق مولوی سرفراز گھووی اور اس کے بیٹے مولوی زاہد الراشدی کی تھی اب مولوی طارق جمیل کے خلاف ' محک ملمة المهادی "منظر عام پر آئی ہے تو اس پر بھی تقدیق مولوی سرفر از صفدر گھووی اور اس کے دوسر سے بیٹے مولوی عبد الحق کی ہے گویا کہ مولوی سرفر از گھووی این بیٹوں کی ہاکی کی گیند ہے عبد الحق کی ہے گویا کہ مولوی سرفر از گھووی این بیٹوں کی ہاکی کی گیند ہے ایک جمایت میں استعمال کر لیا تو دوسر سے ایک بیٹوں کی ہائی تو دوسر سے نے خالفت میں

آپ خودسوچ لیں''کہ گکھووی صاحب جو کہ بازیجے ءاطفال بے ہونے میں' کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے اس پر بندہ ایک تاریخی حقیقت ذکر کرنا ضروری خیال کرتا ہے کہ میر پور عدلیہ کی تاریخ میں ایک منفرد واقعہ پیش آیا جس کا غلاصہ بہے کہ پروفیسرمرزازاہد حسین آف میر پورنے "مقام نبوت" کے نام سے ایک کتاب نکالی جواپنی مندرجہ بھیج عبارات کی وجہ سے نا قابل قبول قرار پائی۔میر بور کے مجاہد وغیور علماء حق اور فدایان رسول خداء المحلف الله علاله نے اس کے خلاف بھر پور آواز اٹھائی اور اس کے خلاف 295 کے تحت مقدمہ ورئ ہوگیا جب کیس ساعت کے لئے سیشن بچے اور ضلع قاضی کی کچھری میں پہنچا تو انہوں نے بالاتفاق 295میں C کا اضافہ کرتے ہوئے اس پر دفعہ 295-C لگادی-کتاب کا مصنف ساڑھے سات سال جیل میں سرنے کے بعدایک موذی مرض میں مبتلا ہو کر جہنم رسید ہو گیا بلکہ عام افواہ یہ ہے کہ اس كے بیٹوں نے پھانی كے خوف ہے خود ہى اسے زہر كاليك لكواكر قعر دوزخ ميں

جب پیملعون جیل میں تھا تو آزاد کشمیرے کیکر راد لپنڈی اور لا ہور تک کے مودود یوں ، دہا ہوں کا تو آزاد کشمیر فاص تبلیغی جماعت کے سرکردہ لوگوں نے ایڈی چوٹی کازورلگا دیا کہ کسی طرح سے صانت ہو جائے اور عدالتی

کاروائی پراٹر انداز ہونے کی چال ہے چلی کہ دیوبندی اور وہابی مولویوں سے فتو لیکر عدالت میں پیش کرنے لگے کہ بیعبارات درست ہیں اسلملہ میں علاء اہل سنت نے ان دیو بندی اور وہا بی مفتیان ہیٹ پرست سے فتوی لیا تو انہوں نے گتاخ کے خلاف فتوی دے دیا اور جب دیو بندیوں نے فتوی لیا تو گتاخ کی حمایت میں فتوی دیکر ہے لوگ از خود ہی مردودالفتوی قرار پائے جبکہ آزاد کشمیر کی عدلیہ کے معزز اراکین اے کے اسلامی میر پور اے کے اسلامی میر پور اے کے سے کے معزز اراکین اے کے کے معزز اراکین اے کے کے کہا ہے کے معزز اراکین اے کے ایک کے معزز اراکین اے کے کہا ہے کے کہا ہے کے معزز اراکین اے کے کہا ہے کہ

ا۔ ن فا فی میر پور اے۔ کے ا

٣٢٢ شريعت كورث آزاد كشميرك دومعزز جح صاحبان

۵\_۲\_سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے دوج صاحبان

نے بھی اس کی درخواست مسترد کرتے ہوئے اس پر گلی ہوئی دفعہ 295-C بحال رکھی اور ان دیو بندی وہا بی مولویوں کے فتووں کو نا قابل اعتبار قرار دیتے ہوئے مستر دکر دیا جس کی تفصیل ہماری کتاب

### " حن كابول بالا"

مطبوعہ جامعہ تھکھی شریف ضلع منڈی بہاؤالدین میں ملاحظہ کی جاستی ہےاس مقدمہ کی ساعت کے دوران تبلیغی جماعت اور مودودی جماعت کا گتاخ کی

حايت مين انتهاكي فينيح كردارسا منة آيا

یہاں اُ زاد تشمیر عدلیہ کے فیصلوں پر مشمل کتاب '' حق کا بول بالا'' کے چند صفحات نذر فار مین کئے جاتے ہیں ٹا کہ ناظرین کو یقین ہوجائے کہ دورنگی ، دو مونہہ، دوہری جال ، متفاد فتو ہے اور چبرے پہچان کرفتوی دینا ان حضرات کا پرانا وطیرہ اور طبعی جال ہے آج آگر بازیچہ اولادِ نا خلف مولوی شرفراز خال صفدر گکھڑوی اوران کے دو نا خلف بیٹوں کے متضاد تاثر ات سامنے آئے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان کے بڑے بھی اس فن میں بیطولی رکھتے تھے اور بوت کام نکا لئے میں بڑی مہارت کامظامرہ کرتے تھے ۔ بوقت ضرورت کام نکا لئے میں بڑی مہارت کامظامرہ کرتے تھے ۔ جق کا بول بالا کے چندصفحات ملاحظہ ہوں

### ایک نازک پیلو

کے لوگوں کا ایک مخصوص عاری ہے جو کہ تضادات کام تع اور نفسانی خواہشا ج

المركب إلى المامه المشافد مت

نمبرا انگریز کے خلاف جماد کو ناجائز بھی کتے رہے پھر جنگ آزادی کے ہیروننے کی کو مشقی میں الگ گئے۔

نبر ۲ اگریزسر کارے وظینہ کھی لیےرے اورد شنی کارم کھی کر رے ہیں۔

نبر ۲ میلاد شریف کی محافل میں شرکت کھی کرتے رہے اور بدعت کا فتوی کھی جارگا

-4125

نمبر م میلاد شریف کے جلوس کی تیادت بھی ک اور ناجاز بھی تھرایا۔

نمبره فآوی رشیدیه مین حضرت سیدنا صدیق اکبر وسیدنا فاروق اعظم رضی الله عنما کی

فضیلت کے منکر کو تحفظ بھی فراہم کیااوراب کافر کافر کی گردانیں بھی کررہے ہیں۔

نمبر ۲ کی روزه الداد السلوک اور نشر الطیب وغیره کتب میں نورانیت مصطفے علی کا اقرا

بهی کیادرانکار پر بھی کمر سے ہیں۔

نمبر کے تبلینی نصاب و قصائد قائی میں رسول اللہ عَنْ کی بارگاہ میں استغایثہ و فریاد بھی کی

اور شرك ملى كدرے بين-

ایے بے شارامور ہیں جن کوسامنے رکھتے ہوئے ان کا ظاہر وباطن معلوم کیا جاسکا

--

مرزازابد گتاخ کے بارو میں علماء دیوبد وغیر مقلدین کے فتوے بھی میں مرانی

ارع وحرارے ہیں۔

تبلینی جماعت کی مشہور درس گاہ جامعہ اشر فیہ لا ہور کے مہتم مولوی عبدالرحمٰن اشر نی (جو کہ ختم قل و ختم جملم کی محافل میں بوی رغبت سے شرکت کرتے ہیں اور تعویٰ روقی کافریضہ بھی انجام دیے ہیں) کے دونوے بیش فدمت ہیں کہ جناب والدا کی نوی گروقی کافریضہ بھی انجام دیے ہیں) کے دونوے بیش فدمت ہیں کہ جناب والدا کے میں مولوی ہوسف و بعدی آف لیندری آزاد کھیرکی تائید کرتے ہوئے مرزاگتان کی تائید اللہ کی تائید کرتے ہوئے مرزاگتان کو گذار محمرارے ہیں اور اس کی سرکونی کررہے ہیں۔

بالفاظ و گر گر تاخ کی کتاب کی ایک د یوبدی نے جمایت کی ہے اور دوسرے نے خالف و یوبدی کی ہے اور دوسرے نے خالف و یوبدی کی ایک دیوبدی کے بھی موید ہیں اور مخالف و یوبدی کی کہ بھی اور مخالف و یوبدی کے بھی اور مخالف و یوبدی کی مند شمیں رہی بلتحہ بازیج عاطفال اور مخر و و بھی اسے کہتے ہیں کہ یہ عظیم مند دین اور فتوی کی مند شمیں رہی بلتحہ بازیکی ہے علاء خوارج دیوبدی و فیر مقلدین کی تاریخ اس و در تکی کے اردگر و کروش کر رہی ہے اور یہ لوگ ای مکاری کے حب زندہ ہیں جب کہ اس چیز کو ختم کرنے کا عام اضلاص و ایمان ہے اور اس کو حصول مراد کاذر یعہ مانا فریب و ہی اور منافقت ہے صدیت خاری ہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرایا

من شو خلق الله كه گلوق فدا يس بدترين گلوق ايك دوسرى حديث يس هن شخص كه دنيا مين دومنه ،ول مح قيامت كه روزاس كي آگ كې دوزبا نيس ،ول كي .

اشر فی صاحب کے و تخط کے ساتھ المین بیت المال پنجاب میں لکھا ہوا ہے جب کے مدیث شریف میں وارد ہے۔

لاينبغى لذى الوجهين ان يكون امينا كرومومنول والا (منافق)

## 170 میں میں صاحب کی تفدیق کے خطبہ اور آخری صفحہ کا عکس



م الم المسد عدث العم في الديث معزت مولانا مر فر أز فال صفر وساحب دار: . بهم العاليه نحمده و نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد

اس وقت کہنے کو گو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں واعمان اسلام اصلاح امت کے جذبے سے مرشاروكوت وين من مصروف عمل بين يكران من فاضل جليل مخرت مولا تاطيار ق جديل هذا الله تعالی کا نام نہایت منفر داور نمایاں ہے جوا ہے دکش پرتا ٹیرانداز بیاں کی بدولت بزاروں دلوں میں گھر كر يك إلى ال كر يركش مانات م بزاروں لوكوں كى زند كوں كارخ بدل يكا ب، زينظر كتاب "خطبات جميل" مُتلف عنوانات بمشتل من كتليني بيانات كالحسين كلدست ب\_براور مزیز حافظانیمان مم صاحب (سلمہ اللہ) نے انتہائی ذوق واثنتیاق کے ساتھ کتاب ھذاکی طباعت کا امراز پایا ہے۔ دعا ہے کہ خداوندقد وس موسوف کی اس مساعی جیلہ کا اپنی بارگا دعالی میں تبولیت سے الوازكرا علام وفواص كليح إعث رشدو بدايت بنائے -آئين -

(فوٹ: يتج رماجزاده كارى حادالر برادى ماحب كى بے دھزت امام المبنت كى تعديق درج زيل ہے۔) باسمه سبحانه وتعالى

راقم اثيم نے عزيز محاد الز برادي سلمه الله تعالى كايم مضمون يزها ہے جس ميس عزيز م نے افراط وتفريط ے اور سروائن کی ای اور امادی کوششوں کی خاندی ک بے۔ اور سروائن کیا ہے کہ اسلام کے مخلف شعبول میں تبلیغ دین کا شعبہ بھی ہے .....راقم اٹیم معذوری کی دجہ سے کتاب خودتو نہیں پڑھ کا مگر عزیز م زبرادی نے جو کھا ہے کھا ہے۔ انلہ پاک مولانا طارق جیل صاحب کی کاوشوں کو قبول فر مائے اور بم سب کو مل کی و نیق بخشے ۔ آمین ۔

حيداله ور الإارد وكراد في عن

Aldrew Sight

ابوالزابدمولا نامحه سرفراز خان صفدر فضيب مركزي جامع محدثكم وشأع كوجرا أواله بإكستان

### زابدالراشدى كانفديق وتغزيظ كاآخرى سخيكاعس



## عظيم ذبي كالرول ابن ول حضرت مولانا زامد الراشدي على مظلم

یم مربی سے مربی سے مربی و نصلی و نصلی و نصلی و نصلی الله واصحابه واتباعه اجمعین مادیت میں سرتا پاؤولی ہوئی اورا سباب و دسائل کے محرش جگڑی ہوئی سل انسانی تک حضرت مولانا الیاس کی دعوت و آواز جو کہ در اصل اسلام کی دعوت اور آنخفرت بھی کے گئی آواز ہے کولیے آگے بوجے والوں میں مولانا طارق جمیل ما حب مدظلہ چیش چیں۔اللہ تعالی نے آئیس علم کی گہرائی اور مطالعہ کی وسعت والوں میں مولانا طارق جمیل ما حب مدظلہ چیش چیں۔اللہ تعالی نے آئیس علم کی گہرائی اور مطالعہ کی وسعت کے ساتھ ماتھ کھی کھی اور خواجی ہوئی نواز اے ۔ان کی ظومی و جذبہ اور موز ول کے امتراق نے آئیس دواعیان حق جی ایک خواجی والی کے استوالی مقام عطافر مایا ہے۔اللہ تعالی آئیس نظریدے بی اے اور خلومی وللہت کے ساتھ میں امت کی امراق کے اس جادو بیائی کا وائر ہ زیادہ سے زیادہ میں اگر فی توفیق سے توازی سے توازی سے آئیس امراق کی توفیق سے توازی سے آئیس امراق کی اور فیل سے دوازی سے آئیس امراق کی توفیق سے توازی سے آئیس امراق کی اور فیل سے دوازی سے ان مالیان کے کی توفیق سے توازی سے آئیس امراق کی دولئر ہوئیس امراق کی دولئر ہوئیس امراق کی امراق کی دولئر ہوئیس امراق کی اور کی کی اور کی امراق کی دولئر ہوئیس کی دولئر ہوئیس امراق کی دولئر ہوئیس کو دولئر ہوئیس کی دولئر ہوئیس

بھے یہ جان کر بے حد خوتی ہوئی کہ عزیز م جا فظ نعمان شم نے مولانا کے متعدد خطبات و بیانات کو اللہ میں ہے میں ہے اس سلسلہ کے بعض مرتب بیانات بھی دیکھے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ خطابت کا حول تحریر کی دنیا ہے مختلف ہوتا ہے۔ اوراستفادہ و حظ و کیف کا جولاف سامنے بیٹی کر سننے ہیں آتا ہے وہ تحریر کی محروت ہیں میر نہیں، گراس کے باوجود یہ بیانات افادیت ہے خالی نہیں اوران کے ذریعے کوئی ایک شخص بھی مورت ہیں میر نہیں، گراس کے باوجود یہ بیانات افادیت ہے خالی نہیں اوران کے ذریعے کوئی ایک شخص بھی راہ ہدایت پر آگیاتو محت کرنے والوں کی محت ٹھ کانے لگ جائے گی۔ الشدائے بول ومقبول فر مائے اور زیادہ سے نیادہ لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنائے سے نیادہ لوگوں کی اصلاح کا خواج کی استدارے تو کو کو کھوں کی اس اس کی خواج کی کے دریادہ کی جو نیادہ کو کو کھوں کی کو کھوں کی اس کا خواج کی کے دریادہ کی معرب کی دریادہ کی دریادہ کی دریادہ کی جو نیادہ کی کھوں کی دریادہ کی دریادہ کی دریادہ کی دریادہ کریادہ کی دریادہ کی دریاد

ابونارزامدالراشرى فل مرازى مام مركزيزانوالد

اگریے غلطی سبقت قلم یا سواکر چکا ہواور بعد از علم وہ اس پر مصر نہ ہو تو کوئی گناہ بادر اگر قصد اکر چکا ہواور حقیقت حال کی وضاحت کے بعد بھی وہ اس پر مصر ، و تو ہیے بیرو آگناہ ہے اور اس کے لئے اس پر توبہ کرنانہایت ضرور ی ہے۔

واضح رہے کہ یہ تھم اس مخض کے لئے ہے جو مظر حدیث شیں اور اگر وہ اصلاً یہ کامکر ہواور تمام احادیث کا لیمنی اس کی جیت کا انکار کر تا ہو تووہ مسلمان شیں۔ واللّه

ِ المفتى حميد اللَّه خادم الحديث والافتاء اس الا تُق نبیں کہ وہ امین بن جائے۔ (فتح الباری ص ۵۸۲ ج ۱۰) واضح رہے کہ حفور اللہ اللہ منظور کے معلق می فرمایا ہے کہ

ھم شر المخلق و المخليقة كدوه انسانوں اور جانوروں يس سے سب في ناوه بدترين علوق بيں اور دو مو نموں والے كو بھى شر الناس فرمايا جس كاواضح بتيجہ فكل وألا ہے كہ مولوى عبدالر حمٰن اشر فى كدومنہ بيں جس كوحديث شريف بيں خارجى اور منافق قرار ديا گيا ہے (تفصيل كے لئے ما حظہ ، وشرح حديث نجد ، جلال)

جامعه الثرفيه كا

## پہلا فتوی

بسم الله الرحين الرحيم

درج ذیل مسائل کے بارے میں علاء دین ومفتیان شرع متین کیا فرماتے ہیں۔
مئلہ نبرا ایک شخص کتا ہے کہ احادیث مبارکہ ساری کی ساری فئی ہیں۔ اللہ مئلہ نبر ۲ سید بھی کتا ہے کہ اصول فقہ کی کتب میں احناف کا یہ مسلمہ اصول ہے۔
مئلہ نبر۲ سید بھی کہتا ہے کہ اصول فقہ کی کتب میں احناف کا یہ مسلمہ اصول ہے۔
مذکور ودونوں مئلوں کے قائل کے بارے میں قرآن وحدیث کی روشن میں تکم
ہے مطلح فرما کر عند الملّہ ماجور :وں۔

الجواب باسم الملك الوهاب

جامعه اشرفیه لابور ۱۲.۳. ۱۲۱۵ مهر

> ہم اللہ الرحن الرحیم یہ جواب بالکل صحیح ہے احقر عبد الرحمٰن اشر فی خادم جامعہ اشر فیہ لا ہور والمین بیت المال چابا

عامعه اشرفيه كا

وسرافتوی مولوی عبدالر حمٰن اشرفی دوسرے فتویٰ میں لکھتے ہیں

بسم الله الرحس الرحيم

مولانا محمد بوسف صاحب مد ظلم العالى ركن نظرياتى كو نسل (آزاد كشمير - جلال) كاميان"مقام نبوت "كتاب كے حوالہ سے جنى برائتدال ہے میں اس كی تائد كرتا ہول مدارى كى وجہ ہے میں كتاب كاپورى طرح مطالعہ نہ كرسكا ل

#### احتر عبدالرحن اشر فی ۲\_2\_1<u>199</u>9ء

ایک گزارش

کتب کا مصنف گتاخی رسول علی کے برم میں جیل میں ہے اور مفتی صاحب
اس کی براء ت کا فتوی جاری کر رہے ہیں اس پر ہر ذی مقل سے سوچنے پر مجبور ہور ہاہے کہ
مفتی صاحب نے اگر صدق دل ہے رسول اللہ علیہ کا کلمہ پڑھا ہوتا تو ساری کتاب دیکھ پر کھ
کر فتوی جاری فریاتے ورنہ معذرت کر لیتے معلوم ہوتا ہے کہ عقمت مصطفے عیف کا کہ کوئی چیز ان کے دل میں قطعاً موجود نہیں ہے ورنہ میتفاد فتوی بازی اور پوری کتاب : کھے
کی کوئی چیز ان کے دل میں قطعاً موجود نہیں ہے ورنہ میتفاد فتوی بازی اور پوری کتاب : کھے
بغیر گتائی کی براء ت کے فتوی کی تائیدنہ کی جاتی۔ (جلال)

# غیر مقلدوہائی مولوی فضل رہی کے دومتضاد مکتوب

کروفریب کا دنیایس تمام کے تمام خارجی پر طوال کے جی کر الجادہ ہے تام ے خود کو مشتمر کرنے والے کچے زیادہ ہی آگے فکے ہوئے ہیں۔ مارے اس دعوی کی بین دلیل مارے چیش نظر غیر مقلد وہائی یہ عم خوایش الجحدیث مولوی فضل رئی کے گستاخ پروفیسر کے متعلق دو متفناد کھ توب ہیں ایک میں وہ فتوی کی مند پر خوب آراستہ و پیراستہ نظر آرے ہیں اور دوسرے کھ توب ہیں دست پر کف بستہ اپنی در ماندگی اور یے اسی کارونارور ہے ہیں۔

جب کہ حق کے عے پیرو کاروں کو ان حیلہ سازیوں سے دور کا مھی تعلق نمیں

يو تا ـ

مولوی فضل رنی غیر مقلدو ہل کے دونوں کتوب پیش خدمت ہیں۔ (جلال)

# يهالا مكتوب

بسم الله الرحمن الرحيم

میں نے نروفیسر زاہد حسین مرزاکی تصنیف کردہ کتاب بعوان "مقام نبوت" اول ہے لے کر آخر تک بالاستیعاب مطالعہ کی۔ فاضل مصنف نے اختیار کردہ موضوع پر متنداور مفید مطلب مواد جمع کر کے ان کو موثر ترتیب دی ہے اور اپناھد ف حاصل کر لیا ہے تمام شواہد قر آن دسنت سے براہ راست پیش کئے ہیں جن میں شک دشبہ کی گنجائش نہیں رہی۔

پوری کتاب میں جھے کوئی بات ایسی نظر شمیں آتی۔ جو قر آن و سنت یا

فقتی معروف استنباطات یا تغییر قرآن کی متدادل تعبیرات یاساف صالحین کے عقائد کے خلاف ہو۔ کتاب میں ایسی بھی کوئی بات میرے علم میں نہیں آتی۔ جو اسلامی بدیادی اصول یا کسی متند تول یارو آسلام کے خلاف ہو۔ میرے نزدیک اپنے موضوع پریدا یک نمایت مناسب تصنیف ہے۔ دین علوم کے طلبہ کے لئے اس میں بہت مفید مواد موجود ہیں۔ اس سے استفادہ کرناطالب علم کے دفت کا صحیح مصرف ہوگا۔ واللّه اعلم بالصواب

فضل دنی مهنتم اسلامک سنٹر فیصل مجدود عوۃ اکیڈمی انٹر میشنل اسلامک بونیور شی اسلام آباد

### دوسرا مكتوب

محترى و مكرى پروفيسر محمد يوسف فاروقى / مختار الحق صديقي صاحبان

وعليكم السلام ورحمته الله ويركابة

بھے افسوس ہے کہ دعوۃ اکیڈی بین الاقوای اسلامی یو نیور شی میں ابھی تک ایما کوئی شعبہ افتاء کا قائم نہیں ہوا ہے۔ جولوگوں کے بھیچے ہوئے مختلف موالت کے جولیات کھے اور فتوی جاری کرے۔نہ ہی یمال کوئی مفتی کی پوسٹ ہوالت کے جولیات کھے اور فتوی جاری کرے۔نہ ہی یمال کوئی مفتی کی پوسٹ ہے اور نہ ہی کی پروفیسر کی ذمہ داری لگادی گئی ہے کہ وہ لوگوں کے استفتاء بھیج پر

فتوى جارى كرلياكريس-

لہذا معذرت کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ ہم فتوی لکھنے کی پوزیش میں اس مقصد کے لئے آپ ملک کے مشہور دینی مدارس سے رجوع کر کئے ہیں جو بردے بردے شہروں میں عالمی ضرت یافتہ مدارس ہیں اور جمال با قاعدہ فتوے کا شعبہ قائم ہو تا ہے اور مفتی صاحبان یہ فرائض انجام دیے ہیں۔

فضل ربی مهتم اسلامک سنٹر فیصل معیدود عوۃ اکیڈی انٹر نیشنل اسلامک بونیور شی اسلام آباد گتاخ کے حامی علماء کی دو مرخی پر مشمل فآوی کی فوٹو کا پیال آزاد کشمیر میں دیویدی کتب فر اور تبلیغی جماعت میں نمایاں حیثیت اور خاصی اجمیت کے حامل مولوی یوسف آف لمپندری کے گتاخ کی حمایت میں فتوکا کی فوٹو کا پی

د عادیکم ا کسیم مقد لیرو برخا-دند در براز ما ال مرافع در از دماست المراج ال Elistinia Tierisis 6

تبلیغی ہماعت کے علمی مرکز جامعہ اشر نیہ اچھرہ لا ہور کے مہتم ذوالو ہمین مولوی عبدالر حمٰن اشر فی کی مولوی یوسف آف ملیندری کے فقو کی کو ثین اور گرتاخ کی حمایت کی عکروہ کو ششش کی فوٹو کا پی



المارية المار

ليتريدو فدو فه ددر

گتاخ کی "حدیث شریف پر حملہ کے حوالہ سے ایک واضح اور صری علطی" پر جامعہ اشر فیہ کا فتو کی جس میں اسے گنگار تھسر اتے ہوئے توبہ لازم قرار دی۔ اس فتو کی پر بھی مولوی عبد الرحمٰن اشر فی مہتم جامعہ اشر فیہ کی تائید و توثیق اور دوسرے چرے کی فوٹو کا کی

درج ذیل سام کے بارے میں ملیاد دین ومنتیاں قرع متی المرفيل - امك شخفي كمتا الما العادية ما دين سارك سارك كي سارى طي سند نرع - یه بن بی می ایم اصل فقی کت میں اصاف کا ی مزاره دونون سالرن فانل اے بارے میں قران اور Using alling by alling for wished. المزاب اسمالملك الوهاب e bie elibis policisticisticistico Vosto. المادت مواره و العطاع الله والداد ما رامادی ساور بالزائع والاناء والمالية المالية المالية المالية المالية ماكن يدعى الال تارست استداروا الى اللعبة في ملواتهم يعبرالواعدا أن تبلتهم انت المتة بالفاطح فلم كرز التول عنداما زا في الريالماطرو ورس غيرضرادام دروها الما المان ا حبان لومه الى الست والمه لقل وحده في السارط حافي الرجى وإن من به سيساوع إلى ما برماء حى اذا مارهم بين ويدرا مد واحت خبر بالقيالي الزعنوا به وعلموا أن مه ولاه وحسل المالمة بالمالك الاحتفاظ في جاب در المقين

بدر كان لاناماله المفض الداري

غیر مقلد دہانی مولوی فضل رہی دعوت اکیڈی فیصل مجد اسلام آباد کا گتاخ کی کتاب پر فتو کی دینے سے معذرت نامہ جس میں دہ فتوی نویسی کی پوزیش میں نہ ہونے کا قرار کرتے ہیں۔

Gerwah, Academy

أنكاد إمالم المراعات

International Islamic University. Islamabad, Pakistan Ciliut L. al Callul 'Mallall' Mallall' Managari

f hite

مید افسوس الی تک اله کوک شعبه اختاه کا فائم بنین براج و دور می مین الافعای برای می ایم ایس می ایس م

FO has bee 1985, Line that Past at Caputa, Aljanya, 1915 - 1855 141 PK 1904 051-858610 43, Fair 97 51 761018, 250821, Lond the Act of

#### غیر مقلد دہانی مولوی نضل رہی دعوت اکیڈی فیصل مجد اسلام آباد کا گتاخ کی حمایت دبر اء ت میں فتوی اور کلی تائید الحاميل الحماما ر الاسلاميم العالميم باسلاماياء ، باكستان المان (حمرالة الرحان الرحم من ع برووز رزبرمس سزا کی اعتیا کوه کتاب لعبون رومعام بنوت، اول به ما الرستما مالاستمام طالع کی نا من المعنف ، استار کرده موغر جو شند دور مفروعال مواد جم كركاء نكو مؤثر ترتب ريع - ادرامن جرف ما مل إكر باي تان شورهد قرزن سنة عيراه دانت بيش كاني من شف وشد كالماكت الماكت الماكات بورى ماس موكولات الى الرين ألى وقرأن مست يا منسى معدد إستناكات يا تنسيرقر الكامتراو التجهارة يا ساف جا كري تو يو المري عم من آئ ۔ جو سیل بنیا دی احرل ماکس سندفول ما روج ہم ع ناف سرت نزدیا دی موقع ی عرب با ن ماس لفند سے ۔ دین علق کے کملے کیتے اس میں بہت منید مواد معجود میس ۔ اِس سے استفاد كرن الماب على وقت كا على معرف موط والله اللي لمواب فيال

P.O. Bre No. 1485, Manufold, Printer. Telegronn: Al JANNA", TUFFX, 54060 HIPS.

Those On LOSGO 13, The 92-51 261648, 030801, L. C. L. Charle & Edward Comment.

محتاخ کے ایک اور ہم عقید ووہالی مولوی محمد عیسی آف جامعہ اسلامیہ (الف الومير بوراے كے) كا كتاخ كى جايت و مخالفت ير مشتل فتوى جس ميس وه مستاخ کے نظریہ ، قبیحہ کی حمایت بھی کرتے اور انداز میان کوغلط بھی قرار دیتے ہیں اور مدیث شریف کے حوالہ سے گتاخ کی عبارات فلیظ پر شدیدانکار کرتے اوراہ جالل اور على بها يكى كاطعند دية وكمال دية بن (فتوى كي ترى حصر ك فوثوكالي) انَّالْسَاجِدَيلَهِ وَلا تَدْعُومَ اللَّهِ أَلْكُومَ اللَّهِ أَنَالُكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عدالممود الاسم المركاء دو أنواع المادة المعروب وي عراب المادة en distributed of the property by the itentings 2016 the straight in The will with the wife - with in copering in the sand copies in Elementer in it is for in enfold the profession of the words with infricted fire in it is in the infile Contraction of the second of the second 11 -July Simuelaliof Vigorian cipalaldinging invaling consciona عدد المراد المراس المراد المرا कार्याती देश हैं वेरे 1 1 1 1 ورم سرار الدارة 

#### ایک تلخ حقیقت

مولوی سانسی صاحب نے اپنی کتاب بنیں مولوی طارق جمیل کے خطبات پر ہر

نوع سے گفتگو کی گرا ہم ترین موضوع پہ مولوی طارق جمیل اللہ تعالیٰ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اور ملائکہ و معظمین اور صلحاء امت کے بارے بیس

عامیانہ زبان استعال کرتا ہے بالحضوص نفتہ یس اللہ کے سلسلہ بیس اس پر ہر

طرف سے لعن طعن کا سلسلہ مارچ 2002ء سے ضلع منڈی بہاؤالدین سے

شروع ہوکر پاکتان بحر بیس زبان زوعام ہو چکا ہے پروفیسر مرزاز اہر سومناتی

گتاخ کی جمائت بیس فتوی وینے والوں بیس ہمارے ممدوح سانسی صاحب

گتاخ کی جمائت بیس فتوی وینے والوں بیس ہمارے ممدوح سانسی صاحب

میں شامل شھے تو اس لئے گتاخی والاموضوع انہوں نے اختیار نہیں کیا بہر حال

ولوی طارق جمیل کی بارگاہ رب العزت بیس زبان درازی کی کچھ جھلک

# شليعي جماعت اور مجرة ونبوى

قال راس المحدثين و فخرائمة المسلمين سيرنا الامام سلم بن حجاج رضى الله عنه (باسناده) عن سهل بن حنيف رضى الله عنه عن النبى عَلَيْ قَالَ يَتِيهُ قَوم قِبَلَ المَسْرِقِ مُحَلَّقَةُ رُءُ وسُهُم بَن كُريم عَلَيْ فَي فَر مايا كَه ايك قوم سر المَسْرِقِ مُحَلَّقَةُ رُءُ وسُهُم بَن كُريم عَلَيْ فَي فَر مايا كَه ايك قوم سر مارتى پرق ربح گی (مدين شريف سے) مشرق کی جانب جن كے سر مند عهو كه (مسلم شريف س ٣٣٣ جلد نمبرا) مند عوب واضح موكم مسلم شريف كی اس حديث شريف ميں تين با تيل فذكور ميں

ایک قوم ہدایت سے محروم، منزلِ مقصود سے مجور، وصول الی الله کی دولت سے بہرہ، رادِحق کی تلاش میں بہت کوشش کرنے کے باوجود بھنگتی اور

ا\_يتيه قوم

جیران وسر نزداں پھرتی رہے گی

۲ قبل المشوق: ان كامركز، دارخروج، يناه گاه، اذا، مدينه طيب طيب في طرف موگا محلقة دوسه هذا ان كيم منذ من مونك وه بالعموم مر

س\_محلقة روسهم: ان كسرمند عهو نك وه بالعموم سر مند ان والعهو نك

چودھویں صدی ہجری میں انگزیر سرکارے وظیفہ لینے والے (حوالہ مکالمۃ الصدرین ص) مولوی الیاس دیوبندی کی انگینت وتح یک پر سرمنڈوں کی ہماعتیں گشت پر نکلنا شروع ہوئیں تو ان کا مرکز انڈیا بیس بستی نظام دین دہلی اور ریاست الور بنا اور قیام پاکستان کے بعد لا ہور کے قریب رائیونڈ میں اپنا مرکز بنایا۔ بیعلاقے مدین طیبہ سے مشرق میں واقع ہیں

سرمنڈ انا ان کامعمول عام ہے مسنون زلفیں رکھنا ان کے معمول میں شامل نہیں ان کے چھوٹوں کی بات تو کجا ان کے بڑے برئے کھی معرفت الہید کی دولت سے اس طرح کورے ہیں جس طرح کے سبحان الله العظیم، سبحان رہی العظیم اور سبحان رہی العظیم اور سبحان کی معنی ومفہوم سے ناواقف، اُجدُ، دیہاتی عربی سبحان کی السلم کے معنی ومفہوم سے ناواقف، اُجدُ، دیہاتی عربی

زبان سے جاہل آ دمی کورا ہوتا ہے مثلاً

تبلیغی جماعت کے سینہ زور مبلغ جناب طارق جمیل صاحب نے 11 جنوری 2002ء میں پنڈی بھٹیاں میں تقریر کی اور بعد میں دعا

كرتے ہوئے بيالفاظ بولے

الله تو سامنے ہوہم تیرے پاؤں پکڑلیں .....ہم تیری گود میں گرجا ئیں .....ہم مجھے منائیں

30 مئی<u>200</u>3ء کومردان میں تقریر کی اوران الفاظ تبیحہ سے دعا کی تنجے منانے کیلئے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ آجا .....ہمیں اپنی گود میں لےلے ........ آجا

ای دعامیں برالفاظ شنیعہ بھی بولے گئے

یا اللہ مجھے ۔۔۔ وہ کھے بلانے آیا ہے ۔۔۔ وہ کہتے ہیں کہاں ہے تہارااللہ ۔۔۔ آ جا ہمارے ساتھ چل ۔۔۔۔ آ جا ۔۔۔۔ ا

ای دعامیں روتے ہوئے کہتاہے ہماراکوئی نہیں ہے

. آ کے چلتے چلتے روتے دھوتے ہوئے کہتا ہے

كتے بیٹے ہوئے ہیں وہ بھی جارے ساتھ زور ہے ہیں بیرے مولا: پیر

زمین بنی رو رہی ہے، بیگھاس کا تنکہ تنکہ بھی ہمارے ساتھ رور ہا ہے آگے کہتا ہے

یااللہ .... بنو آنہیں رہااس لئے تاہی ہے ..... جب تو آئے گا ،میں پند ہے پھرسب کچھ ہمارا ہوجائے گا ..... ابھی اعلان کردے کہ میں آرہا ہوں

بالله .... بابل كانمر و دايك خليل كوجلانے والاتھاا ہے بھى تونے بچالياتھا ہارے نمرودوں نے کروڑوں خلیل جلا دیتے ہیں نیچے مار کھا کے ابا کو بلانے جاتے ہیں ہم جھی لیٹ کے تھے بلانے آئے ہیں آ گے مولوی طارق جمیل دعا کے روپ میں اس طرح بکواس کرتا ہے تو آ کے انہیں دکھا دے یا اللہ آ جا .....آ جا ..... ہاری ضد مان لے۔۔۔ تو ہارے سامنے ہوتا تو ہم تیرے یاؤں پکڑ لیتے ۔۔۔۔ہم بچھ سے چٹ جاتے۔۔۔۔ہم ضد کرتے۔۔۔ہم روتے دعوتے۔۔۔۔ہم لوٹ یوٹ ہوتے۔۔۔۔یا الله ہم شور محاتے ۔۔۔۔اینے ایمان کے تصور میں تیرے ہی قدموں میں گرے پڑے ہیں ۔۔۔ تیرائی دامن تھام رہے ہیں۔۔۔ ہمیں اپنی جھولی میں جھیا لے۔۔۔۔ مال بھی اینے بیچے کو اپنی جھولی میں

بِماتی ہے

آناں ۔۔۔۔۔ ہمیں سینے سے لگا۔۔۔۔ او ہمارے اللہ۔۔۔۔ اے مارے اللہ۔۔۔۔

بائے۔۔۔۔ ہارے اللہ ---- بائے ہمارے اللہ ---- بائے ہمارے

انکی عورتوں، بیٹیوں، بیبیوں، ماؤں کو قبول کرنے۔۔

بہ الفاظ تبلیغی جماعت کے سب سے بوے مبلغ سے ہیں جس پر ہم نے اپنے مقالات میں مفصل مفتلو کی ہے۔ سر دست صرف اتناعرض کرنا مقصود ہے کہ پندرھویں صدی کے اس جاہل مطلق فی الدعا کو تقدیس الهی ، تنزید باری تعالی تبلیغ رب العزت کا پنتہ ہوتا تو بیدعا میں الہی واہی تابی نہ بولتا ۔ ۔ ۔ تبلیغی جماعت کے گوئے شیاطین نے اس کی دعا پر تبھرہ کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اس مُھینِ شان باری تعالی کی مقبولیت تبصرہ کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اس مُھینِ شان باری تعالی کی مقبولیت عند الدو ساء والا مراء والمیانئین والجود هریین سے خوفزدہ بیں۔ بندہ فرقہ دیو بندیہ کے مفتیان کرام ، شیوخ الحدیث ، مناظرین اور

بالخصوص بوسف رئمانی ،صفدراو کاڑوی ، سعید ملتانی ، مسید ضیا الله مجراتی کی نسل کے زبان دراز مقررین بالخصوص مولوی سانسی صاحب اوراس کی کتاب کلمة الهادی کے تمام مصدیقین سے بوچھنا جا ہتا ہے

سے بوچھنا جاہتا ہے کہ ... کیا مولوی رشید احر گنگوہی ... مولوی قائم نانوتوی ... مولوی اشرف علی تھا نوی .... مولوی خلیل احر انبیٹھوی، مولوی محمود الحسن دیوبندی مولوی محمود الحسن دیوبندی ،مولوی حسین احمد مدنی مولوی البیاس دیوبندی تبلیغی ،مولوی زکریا سہار نیوری نے ساری زندگی جس تو حید پر زور دیا ہے۔ اپنے متعلقین کو جو تو حید سکھائی ہے کیا وہ یہی ہے جومولوی طارق مجیل اُگل رہاہے؟

یا وہ کی اور شیطانی سوچ کا نام ہے جس میں رسول اللہ علیق کی پکی پچی محبت کوشرک کا نام دیئے بغیر تسکین حاصل نہیں ہوسکتی۔

الغرض تبلیغی جماعت کی عمر بھر کی حیرانی وسر گردانی کا لُبِ لباب معرفتِ
توحیدِ خداوندی سے محرومی ہی ہے جسے رسول اللہ علیہ نے اس جامع
کلام میں نیان فرمادیا

كه ايك قوم بدائت سے محروم ، پھرتى ہى

ا\_يتيه قوم:

رہےگی

٢\_قبل المشرق: ان كامركز، مدين طيبه عيشرق كاعلاقه موكا

سمحلقة رء و سهم: ان كيمر مُندُّ بهوئ مو نگر ان لوگول كادين كنام پردن رات محنت كرنا اور.... معرفت خداوندى سے محروم بى رہنارسول الله عليقيم كاجيتا جا گيام مجزه باك حمد لله على ذالك

کیونکہ سرکار دو عالم علیق کی پشین گوئی کا ظاہر ہونا مجزہ نبوی آلیقیہ ہوتا ہے

ضمناً مولوی طارق جمیل کی گھر بلوسادہ، پروقار، تعلیمات اسلامیہ میں وصلی ہوئی، فواتین مبلغات کے لئے خمونہ کا ملہ، دین تعلیمی ادارہ للبنات کی پرنسپل اناظمه، مهتممه کا حال پاکتان کے موقر ترین اخبار روزنامہ نوائے وقت کی 25جولائی کا حال پاکتان کے موقر ترین اخبار روزنامہ نوائے وقت کی 25جولائی 12007

#### أنوك: اى تارخ كويكي فجرروز نامه جنك كي بجي زينت بي





#### 

ے ان کا ایک بری جوری دو گیا و اکثر باکشتہ کے مطابق اس بری بری دو طوی کرنے و دی جھکا کا نامہ ایک جوری دو گرو نے جھکا کا نامہ کے جان دو قول کے ایک خواجی کے دو قول کے جان کا بری کا ایک تسریح کو ایک جس نے و اول کا بری کا ایک تسریح دو تا کہ کہا ہے گاہ کہا گاہ سرے مصابح مدی کا محمد سے باہر چگا کی گی ہیں۔ ایک تھٹ داسے کا دو تا کہا گاہ کہا ہے گاہ کہا گاہ کہا ہے گاہ کہا گاہ کہا ہے کہا ہے گاہ کہا گاہ کہا ہے گاہ کہا گاہ کہا ہے گاہ کہا گاہ کہا ہے کہ دو تا گاہ کہا گاہ کہا گاہ کہا ہے کہا ہے گاہ کہا گاہ کہا گاہ کہا ہے گاہ کہا گاہ کہ کہا گاہ کہا گاہ کہا گاہ کہا گاہ کہا گاہ کہ کہا گاہ ک

رور ( عمر العظم جوجوری ) ایم یم بالم روز گلبرگ میں معروف یونی ولاز ولگس سے متناز عالم دین طارق مسل کی ملیاوران کے بعد فرمتاز کارؤ یاوجست واسل طاری بچوری ہوگی ہے کلیکر کو پانچس کے مقدرت اعتری بچوری ہوگی ہے کلیکرک بچسس کے مقدرت ( بیس محدود کا ہے

#### بيونى بارار



کرلیا ہے معلوم بواہے کہ 20 جوانا کی کو طارق جمیلے کی المیصفیہ ٹی لیادر و او کی بعد بھی ڈاکٹر عاکثہ طیب نا کوائی فیشل کروانے کے کئے ڈینگس بیوٹی پارٹر جمیس جہال

گلبرگ مولا ناطار ق جمیل کی بلیہ کے بیوٹی پارلرے خائب ہونے والے زیوارات نشل کے لا ہور (کرائم رپورز) گلبرگ میں ایک ناہ فی پارلرے طارق جمل ہورائ طاہر کمال بیویوں کے نیورات نشل کے طارق جمل ہورائی کے بورات نشل کے

نوث المرمحبة اوراصحاب اخلاص سے اس کی اشاعت عام کرنے کی درخواست ہے

قاری میشر خسین نقشبندی **0333** قاری میشر خسین نقشبندی 4655574 مر مولوی طارق کیل کی طور اور انعلیمات اسلامیدیس و هلی بولی، تقاری علیمات اسلامیدیس و هلی بولی، تقاری کے دریا میس و هلی بولی، خواتین مبلغات کے لئے نمون کا ملہ، وین تعلیمی الاال میں المالیدی مصفیمی کا حال یا کستان کے موقر ترین اخبار روز نامه نوائے وقت کی 25 جولائی 2007 واٹا عت میں ملاحظہ ہو

سروف بیوٹی پارلے طارق جمیل کی اہلیہ اور بھا بھی کے زیورات چوری میں زیالموین کی جماعی اور اہلیہ کے نشخل کے دوروں ملازماؤں نے برش مائی کرلئے ، ارکی مالکہ بیرون ملک جا کئیں

لا مور (محمر اعظم چود هري) ايم ايم عالم روز گلبرك مين معروف بيوني باراز ڈیکسے متاز عالم دین طارق میل کی المیدادران کے بھائی متاز كار فياوجث ذاكر طابر كمال كى الميرك لا كهول روي كرز بوارات اور نقذى چورى وگى جگلبرگ يوليس نے مقدمہ درج (بقيه صفحہ 8 نمبر4) كرلى معلوم بواے كه 20 جولائى كوطارق جميل كى اہليصفيد لى تى اور مولانا کی بھابھی ڈاکٹر عائشہ طیبہ خاکوانی فشل کروانے کے لئے و پلکس بوٹی یار کئیں جہاں ہان کا ایک برس چوری ہو گیا ڈاکٹر عائشے کے مطابق ال یول میں عدوللائی کڑے،ایک جوڑی جھے کا کا نا، ایک چین ،ایک عدد ٹالیس ایک جھوم اور دیگرز پورات کے علاوہ 80 ہزار نقدموجود تھے، واکٹر عائشے الزام نگایا ہے کہ ڈیکس کے شاف نے فشل کے بہانے دونوں خواتین کی آنکھوں پر کپٹرے ڈال کران کا پری غائب كرايا گلبرگ بوليس في داكم عائشكى درخواست ير مقدمه درج

## إنَّهُ هُوَ الْكَلِّيْمِ الْخَبِيْرُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ لِلْمِعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِل

الحد لقد والمنة كرير رساله مؤلفه جناب لينا محرقاتهم منا ويؤولؤ من يل لتباس وروضع المرابي سامي م



براده برای مالک خاندا مدادید دیوندند بری بوب برق برین با عظیم راکر گتیخیاندام کا دیده دیوست شاکسا براده برای برای برای کتی خاندامدا دید یوبند کتین برای برای برای کتی خاندامدا دید یوبند

### رسمالتٰ الرُّمْنِ الرَّيْمِ ثِيمِ

يا فرائے إس طارون اس باب كرزيدت برتنج ايك طالم كرس كى تعدين الك الحري يري كي تنى دربارة قول اين وي كي جو دوستوروي وين ب اللمنعلى سبح الرضاين فىكل ارض ادم كاد كمونوم كنومك وابراهيم كالراهيمكم وعيسى كعيساكه وفي كنبيكم كيرمار وتزيرك كريرا يرفيد بكرمري فركورع إدرمترب ادرزين كم فيفات جُدا بُما يُن اوربر لِمع ين الموق الذي إ اوروديف مرضة بن انبياء كا بوناسو ع يك الرج اكمين إكم عام كامونا طبقات إقيد من ابت موتلي كراس كاش مونا ماري يين كى الدهليه ولم كے ثابت جيس اور نيرميرا متيدہ وكدوه خاتم ماش آئفرت علم كے نول ا اما دا دام من و الكور المركة ا ے آدم کی اولاد ہے بالا جلاع اور تاریخ در صلح سب اولاد کوم سے افضل تیں تو بار شبہ آبِ تمام کناوقات سے الفنل ہوئے ہیں دوسے طبقات کے فاتم ہو تھا وقات میں وافل میں گیا گیا といっときがくなけるととうでいったいいないとれがでもがし طلاف تابت موكا قرمس اى كومان لول كاسرااس كريد برنيس بس علا أفي والتفر يه ب كالفالاهديث ال معنول كوتمل ين ياتبس اورزيار بوجد اس تخرير كم كا فريا فاسق لحفاجا الاست وعامت عيوكا مائين النواتو بروان ٱلْحُنُ فِنْهُ رَبِّ فَعَالَمِينَ وَالصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ كَلْرَسُولِهِ عَانِوالتَّبَيِّنِ وَسَيَّ لِالْرَلِيْنَ وَالِيهِ وَالْفَيْدِ الْجَعِيْنُ بِعد عدوملوا مَكْ تَبل ومن جيب بالنارش بالآول فضام النبيين

عه يعني يرارس جا كفرت ميالند عليه و الم فاعمالنيس وبايال بالدال ساسي في ماسي ا

نے چاہیں تاکر نبم جواب میں کھے وقت مذہو معموعوام کے خیال میں تو رسول المصلح کا خاتم ہونا باین ی برا یکاز از انیار این کے زمانے کے بسادر آپ سی او نی بی لایل وفن وكار تقدم يا تافزوا دين إلذات كو نعبيلت بسل يعرف ام ح على ولكن تحيدول لل وفالنوالسيين فرلناس مست على وكريم اوكتاب إلى الاس ومف كوامان يس د كي اوراس معام كومعام درج قراد ما ديك أوالية فالميت المتمار تافرزال ع ى بى كريى جائزا بول كالى المام يس كسيكون بات كوادا فولى كاس يمايك توفدا بالشرزياده وفي كاويم برأ فراس وصفي ادركاد قاست وكل ورمك حب ون واليه والعما ف ين جناونوت الدرفعنا لين كد والمراك الرق عبواكو ذكركما اورون كوذكريذكياد ومسري رسول الشرعلي الشرعليه وتلم كي جانب نقصان قدر كلاحتمال كيوزكم الل كال كالات ذاكياكي جي الداي وي لوكون كاس م كالوال يان كارت في احتبار نهو تراو تون كود مجه يع بالى بيدا حمال كريدون أخرى دين تفاس كارتباب الباع بان بوت كياب وكر التون وعوى كي شال ت كوكراه كري المية في صدوات كال الحاظاة ازَجُ الكُو اورجِل وَلكِن رُسُولَ اللهِ وَخَاتُمُ النَّبِيرِينَ مِن كم عقاجوا يك كو دومس برفعلف كيا اورايك كوستندرك منرا ورد و سرے كو: تدراك قرار دماا در الحابر به كداس مى بريل اورب ارتباطى خدا كي كام يجر نظام ين تصويفي الريد باب مذكور عدا ى القالواى كى كادربليون من فى بكر نبادهاتيت ادربات بربجى عافرزانادو مدّ باب مذكور خور ولازم آجاتا ب اور نصيلت نبوى دويالا جوها ت بتنسيل اس اعال كي يري يموسوف بالزم كالقم موصوف بالذات برحم جوجاتاب مي مرصون بالوش كار ف الموص بالذات عكتب موتاب موصوف بالذات كاوصف جمكاذال بهوناا ورفوكتب والنابونا لفظ الذات اى منوم م كى غرح كمتب اورستمان بهوتا شال دركار بوتو المحرين وكسادا دردرد ديداركا فراكراً فتاب كانيض بي توا فتاب كانورى اوركالين بنيس اورعارى عران وصف ذان ووع عاتنى كى باي مرم وصف الرافاب كاذا لى الم الم أم وي موصوف بالنات; كاوراس كا نورة الى بوكا مى اورى كتسب اوركى دوركانيض نبوكا الزفن يرات يركن به كرموموف الناف \_ أسكم المطفح موجاتا عجا بخوداك المراد فدا کے بور رو اگرے تو کی ۔ ین ملنات و وجو دادر کالات وج سے بوق عن اول

. رونا تا بن بهوتا ہے اورا ہے کا اس وصف میں کسی کیطرف متاج نہونا اس میں امنیا رگذشہ ہوں ما أتي هرح الروض كيمية أيكے فرما فريس على الرسين مر لمراثغم يرتم بوتا علم وعلى كينا صلى غرض فتت م اكرياس عنى تجويز كبا جلاء ويس ب عرض كياتوا كي هايم بو تا ابنيا الذشته إنى رستاب كرفيي الملاق فاتم تنبين ام م انبيار كا فالم كميُّ اسى طرح اطلاق نفط تلبن ج أية الدّ الذي فلق سيع، لمهن تينزل الامرجيهن ..... بين دافع ہے اس بات كو تعقنی بر کرموارتبان ذاتی ارض و ساجو لفظ سنوان اور نفظ رض سے مفہوم ب اور ان ا نفوں کا ذکرکر نااس ماے میں بنزلاستشارہے اور نیزعلا دھاس تمائن کے دوجا تھا زانى ياختلاف مناسبات زاتي خواكم لمرادازم وجود بور يامغارق من بساه والارمن تقتل اور بالالترام يحت بوعي اوي وبن المادوال رض عاكمت بولي جاسي سواسس مين-فى العدد ا در مُأكثِ فى البعد ا ورفى ق وتحت بوف ميس مأكلتْ تواسى عدميث مرفوع سي معسلوم ہوتی ہےجس ہے محتق سمیع ارضبین معلوم ہوا ہے اورصا حب شکوۃ نے بجواله امام تریذی اورا مام احد بابدر الملق مين اس كوروايت كياب اوتر مذى مين كتاب التغييرس مورة عديدى، لنسير من دايت كياب وه دريث يرب- وعن ابهريرة قال جانس واصحابهاذ أتى عليهم بحاب نفال نبئ التدميل التدعليه وسلم بل تدرون مامذاقا لواالتهد ورسوار علم قال بنه العنان ہذہ روایات الارض بیو قباالنّداہے قوم لایٹ کرونہ و لایدعونہ ٹم فالص ل تدری ما فوق كم قالوالمدور ولداعسلم قال فانس الرفع سقف محفوظ وموج مكنوف تم ت ل بل تدرون ما بينكم وبينب قالوالته ورسوله اعلم قال بينكم وبينها خسماته هام تم قال بل تدرون ما فوق ذلك قالواالنيروبيوكه العلم قال سماران بعد ما بينها خسر تم قال ذلك عن عدم سلوات ما بين كل ما أين ما بين ما والدر من ثم قال بل تدرون ما فوق ولك الله الله ورموله اللم قال ن فوق فل الرش وبينة ويل المرتبي وينا ويل

اب مناہی افزار کریں ملکاس سے می فرنظران کوس و تکذیب موال ناصلم کا کھنے ہی تما آوار مين توكيد اندينت ينبي مكرست زيزنول كى جار اكر لا نحر دو لا كمداوي نتع اسيطرت او زميني موكو توس د مرکش بول که انکارے زیاد واس از ارس کی وقعت نہو گی ناکسی ایتر کا تعارف کسی صیت سے معارضہ رہا ۔ اثر معلوم اس میں سات سے زیادہ کی تفی میں سوجب نا راثر ذائل باوج دیج انسه عدیث بربات به تواقرارا داخین زانده از سیع میں تو کی در بی نبیطاوه بریل برتقد مِفاتبت زباني كار الريد كورس قدر نوي في كم افزايش نس فا مروك الراكم بم أ إد موا وراس كالكشيمض عام مواب ين أمل توبعدات كراس مركى برابرد ومراوليا بى شراً ادكيا جاف اوراس سي إلى الياجي الك حاكم بوسب مي فضل تواستمر كا أبادي روساس کے ماکم ک حکومت یا اس کے زر دہمنل کی افضلیت سے سے کم یا افضل شہراؤل کی ساومت یافضلیت میں کی کی ذاجب بیٹی اور اگر درصورت سلیم اور چرزمیوں کے و إن ك أدم د نوح وغير م عليهم اللم يها سك أدم و نوح عليهم السلام وغير تم سے زمانہ سابق میں موں تو اوجو والمن فی بھی ایک فاتیت زیائے ۔ انکار نہو کے کاجود یا س کے ورتفت کے سیا وات میں کو حجت کیلے ہاں اگر فعاتمیت بھنے اتصاف دانی ہومٹ تھو لاستحدان معرض كيائة تويه بروارسول الشخاشية ألحيس كوافرا دعفسود إلحق م ہ من ٹروی کا نہیں کے بیلیاس صورت میں فقطانسار کی افسہ ادخار تی ہی پڑی افضلیت آیت نه ہوگی افرا د مقدرہ پریھی آپ کی فضلیت نی بت ہوجا کی پکہ اگر یانغرض لجلا ان نوى شائع كالتي يندا بوتويم عي فاتيت لمدّى ين يكه فران شائع كاج والمساكم ب كمعاهر كسى اورزين من يا زمن يكم اسى لدين مي كولى اورنبي كويزكيا جائ إليه شوت اثر نذكور د: ناشبت خاتمية ب سحب رض و نما هف خاتم نديين نهيس جولوں كهاجائيكر یر انرٹ ذمیعنی نالف روایۃ ثقات ہے اور اس سے یہ بی واضح ہوگیا ہوگا کرصہ (عوم کل انزاس انزم کو کی علت غامفه می نهی جواسی راه سے انکار سحت کیج کیونکرا ڈل تواہم ر بهتی کا س اثر کی منبع تصحیح کھنا ہی ہس بات کی دلیل ہے کہ س تیں کوئی علت نما مفرخنیہ كا دحه في صحة نهيس زيم سنشرا والتحالوسي تعاكمه مخالف جلي خاتم النبيين سا ورعلت تفي تبديمي عنى اگراد ركو في أي ب يا حديث السي بي موتي جس سا عيم أنياد وارمينون كابونايا بنيا ركام وش بونايا بنونا أبت بوئاتو كدكت في كرويت وذير عرفضك



طون عود ع المان من والمعارة بي على إن أن كودولان في و الود كاز على والمان المان عِقا مُرمِي مَرْضانُهِ اللهِ عِلْمَ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِن يَفْلُطُ إِنَّ الْمَالِ جب م المقاد كوفواول الدوكت من توم المع مقد في موطق من رزيد الفريد م ف كراز واب المكون فيذا ي معناين متير مان كل من أك مراوالي من كوم كاليدا عقلا موقع كافعات من ماين وہ عما اِت جن کی طرف و بھا مون منبیکو مسوب کرتے میں انجاملاب میاف ہے جوان معاص کے الکو مخالف ب اب بدول كريم الفاحب في ايساكيون كياسكاجواب يه كده ومين نبرهوي مدى ك وعي ميد د ی ہونے کے میل تھے۔ سنا بردور مجدد و الله يمال بخلب مرزا ماوب نے تمام دوئ زمن كے المانو كو كافركم المانية نے بنے کام ملاف کر کا فرکوا فددة العلما بول کی ورزیک بودائما مرود کی عدی سے مال کرے دفرہ دفیر مريا فراو إلى ده كافر فيرتعلد وعكافر نيم بي مسبكا فرغرت جائكا بمخيل نبس وحكافر فتى كرفزد كافراس يكافران كيم يريس كافر كفوك شير كان مي جومون كم فيده بقال مي تركيب فرموات تعويب فلافت مي فزيك زير مي مل وركب بوده كافراب من زياده كرع في كرا محصة والفخور كميلي كرجوام ملافون كي سرود كالمهوا خانعاد نے کفرے درے علمہ ایا ی نیس امولوی عبالباری ماحب ایک وغرے کافراور مب مولی دیات ملیناند نا بجیانیوں سے تفکویوں قودیارد مریمی شکوکسی مارو تبنی دارد فدمبنری جواتیا ا کے مقدر ميني ودرب وركوعين ووسوكم والله والركوب يس يود زغاري ير ترا در جوت جدد ایک بی سیل کے بے سلوم ہونے مرکی ایک ہی ابروئے ترکے شکار میں دونوں کی فوٹ می سماری وق یکر دنیا ير كوالني كا ذ ما كل معلى فرم كا دوده و ميك لا من الا كان من الري و ديمن بولو لا منظ مو-المهابطين لأتوضع يتوالك خباد تزكية الخاطرجما القر فياطية الاكابر- توصيح البيان في حندالايمان تلع يوتين عن تقول على الفنطييف الفنم على السادة الحف وفي ويسلد توس المني أثريب اصل بات يعرم أرفي في كربيلوي كفياو يعلف وسلام كامرز مربعب اورز اليون كواو كربنا بيس زمين وأسل كا فرق عب برس الوريون الفاحد كي زدك بعن عن الدويدواتعي الي ي مقع جياك انه سنامني مجما توفنف حب يال هائ د بوندك كميزوم تن الرده أن كافر ركت توده تود كافريوما مي ما شه اسلام نے جب مرزاصاحب کے مقائد کفر بعلوم کر انے اور و وقع ما تابت ہو محظ

اليان عاصية دليل جوازيس وانهم والأزل والشراعلم فقط جواب موال سوم مطلق فیب سے مرادا طلاقات شرعیس می عیب سے جس پر کوئی دلیل والم نير دواس كادراك كالخاكي والعداديس نيواى بنابه لاحلوم فالغية والاجتماليب الاالله اورولوكن اعلم النبب وغره فراكي عاورج مل بواسله واس برغيب كالطان ممتاج قرنيب توبا فرنيد مخلوق برعلم عنيب كالطاق موم مترك أظ ك وجب بمنوع والمار ولا قرآن محدس لفظ راعناك ما نفت الدحديث ملم من عدى دائق وربی کفے الی امیوجے واردے اس نے حضور مرور عالم صلى تشر علي رفع ربا الغيب كاوطلاق وأنزنه وكالعاكر اليئ ويل عان الفاظ كاوطلاق مأتز بوقوفالي اورازق وع ما باول الدان مع من ظال الدارية بولاكوك بالادادر معاليد عام سبب بس كلرفدا بعن الك ا ورمعبو دمجني مطاع كبناجي ديست بوكا ، ديس طرح آب يرعاكم انف کا ولاق اس تا دیل خاص سے جا نز ہوگا اسی طرح : د سری تا دیل سے اس منت کافی حق حل وعلا شاند عصى حائز بوكي معنى علم عنيه بالمعنى النافى بواسطه وشرقعا لئ ك شراء الم إس الرائية ومن معن الى كوما مرك كون كما جرع كر مول نشميل الموالي معالم إن اور من الحالي شارع مرافعيب منور الفرند: توكياس كلام كو منت كالف كى كوني على متدين انانت ديناگواراكيمكتاب اس بايروبانوا نقردل كى قامتريمود وصدائي مى فا شرع - بول كى لوشرع كيا بوا بول كالحديد والرجب جا إ بنالياجب ما والما المريكاب ى ذات مقدر رعاد منيب و حكم كما ما كالريقول زد ميجيم جونو در افت طلب يدا مرع دان مراد العض فيب إلى فيب الربعين علوم فيسيمراد إلى أداس مي حضورك بركيسا لقیص ے الیا علم عنب اور دو عرد بلد برمی د محذن بکر جمع حوالات وبہائم کے فئے جی مل جيكوي ۾ تخول کوکسي ذكري ايس بات كا علم يوا ع جودو ري تخص صفى ع يَ ما الم الغيب كما ما دع عير كروان كالزام كالمرام كالريس سكوني لبوں گاتو مرغب کو خود کالات نور کیوں شارک جاتا ہے جس امرین وس الکوانسان کی بھی صوميت د بروه وكالات نبويري كري برمكنام اد . ألتزام نيكيا ما دت توني في ني من ال خرق میان کرنا طرورے اوراگر کام علم اللہ مراد بی اس عرح که اس کی ایک فردیس فاع د رب تواس كا جلان ديل نقلي وعقلي عابت ب ولا ل نعليه سبار جي خود قرآن ميدمين



عن تعمر ديدات عرزنده دل غرو كان مناك كادار كو قائد ودود そんろんしつ いくらんいいいいいいんしん عراحت رال كريا عز انا ولاخوات الذب سبقونابا ريان ولا عبعل في تلوينا غلاالة في امنورينا الله وون اليعيم ا أبعد: الراسة مركزين ال حالة الكرروا عام يكل المالي يرفروه كورم والتا المالية المالية عن أفا فالكملية عالم ے اور منا دو ضاوا کے تند اور شدید ظلمال کی طرح برطرت سے استا بھاتا تا ے در این کی رہینے صاف بیکوں معن ح كرك دارجات عادرو في دوائن عرجند من كسين رائي عامر تنس سأنا بنائح فود مري سالد كوا وال دعوب ع دروس بركياه وعلى فتا بنيورك واضع براكيولت اس لا مودى عديس ام ورى عجم مرفس ومكان طیصاحب مهازیگا ادر وای معادت فی صاحب سیار نوری ادر بولوی شیخ محدی معقط کمنا اوری برا استظیمی بربعنا خرجان ظرف می ماسل کفی ان کوئی مع عار مقدم دمتا تھے کے نشان سہا می طعن فتم بنايا ال وجرز إده زرجك التعبي واج نكرمه فيلال م كتاب برناز كرتي بي اور فوروك بياس تاير علوث وص حصب نفور راع باس ك مقت جل أيسف كوضرورى ما اتاكة وكف أرسلي اب علم وفهم كا والمنع بوجا ف الديرناظ يركينين والمن كراور سقدادوليات المن ورباعواف ، اواس والوارس اطعم كانم البراهلين الفا على ظلام الافوار الساطعه ركاك واس رقب لفلائولف عماد يودى عبدالسي دم إركويرو عكا اور محية وه طالم كحرب كرواف ع جن شروع كى عادا كرواسي مقاصد من سى المكا العال اور طا مراد مؤلف كاللح كياكما ب ووس كانفاظ وعبات كي غلاط ورم فوات وفرافات كاجواب ورسيطون كانتهام العطيم علم ا صادوا بطال بسبب فرن وطوات كرزك كراكب ١٥ ماشارات نفال مي بغور فاعظ هي كوكون كح جوم طالب كونسيت والدواور والمحت فبالح ومفاسدكو باختصارا امتائ وسورا وزنفال كوباك ع كالمقرع فيمدار مل كالبيت ويولف كالندير مطلع بوجاف كا والترول الونين وطلياع ووبيده ارسائحي والخيق في لدكو كدم ا ع كوناب بارى فرسمان الخالق . مسكوفلي وعيد ودارس التفافيات امكان كذب كاسكافاب جديد كالماري اللكافد ارس الناف واب كافلون وميك إمار عكنس جافور تقاس عمل عودادان فالرعد فظاها فالوقف والتاصل فالاشاعة عائلون عجد ان لاند لاند نقصا بل حوداد كوراع وفلف وعيد ماز ع كور الله المار المارك في الم بنین تا کرتے بیکوشش اورام تعور کرتے ہیں، کیا ی درگئے ہیں تکھاے میں میں اورام يطن رئام ادام ريتي را محن اللي عال في خال أواني فلق كفل مديم في تاديد والمحك فالم عند كيا تعالم ميدال سين وم حدى كي متدمين في كما ع اور في المطن كي تقرير كا وران الله على على من تعلى و كولان عفيد ومحمرايا سي يروان كوافوى ورمرت يركيس والواقاتي ديد بك كالمرت كافنان تنال كاعجز يعقيده معطرا لے اختان کی ایک و سے ایک کوچ کے زوں کا فالے کے کروہ وال مع کر مال العمور والد کے الم رث عام

الالى يا تنبس واب -جامرشرفا رام ہے کسی کی فاطرداری سے کرنا وام جا کربھی فستی ا در مرام ہے برگز نہیں ہے معدت مركسي كي رضا درست نهاي و فقط بدون مان ب سوال ربض لوكون من دمنور ب كدمبوقت موتى كو دفن كرك اتمين الم را الأعلامكم المحروال اسوقت فاتحد فيستين بي يفعل فاتحد في هنا ورست سهم يا نبين -جواب- اس فاتحد كالبوت كونهي فقط كتبدالا حقررتيدا مد منتكوبي هفي عند الملت مبا وروم اسوال ندز بدن برس دریافت کیا کو مبس میلا ومروجه حال حائز ہے یا نہیں اور كا مسكم اس ين فريك بوناكيسائي بكرفود بلي مبله وكرتا تعاا ورا نينده سال كوا دا د مركا بعي ترك مجلس كالتعابخيال إسكے كذخرج مهم يوتا نغا اوراً پيضا فقا ديس ناجا زُوجا ننا تعا مُرمنع كرنافلس كا بوجرا سك تقاكداس وجه سنت كوني مجد كوطعنه ند ديونيًا جبكه مين اس مجلس كو ذكر وانكا بها زشرع كا بوجا ويكا اور تو دنشرك بونا مبس كاس وجست تك كياكد وك معتر عن بونكاه الوان خیالات سے انع بوابعدہ بنیت خاصاً الندا نع بوالبنداس بی برکوترک بدات مابن وطل والكاريدعت سے أواب بوكا يا ننبي اور باعث ريا تونييں ہے -جوا بے -بیرمال کناہ سے مغوط رہاجب سے قصد ترک کیا بہتر ہواکہ بعزم ترک گناہ کا بھا فقط واسدتعالي اظم بنده رشيد المركنكوي عفى عند محرس اسوال بسوس مرف وآن شرب را ماوے اور تعمر شری بوشری ا برائیس اونا ما زرم یا نہیں - درسد پر برب مل صاحب دبی درمیکان ) اور اس کیسی موس اور مولد میں شریک ہوتا درست نہیں اعدکوئی ساموس اور مولود دوست نہیں عرب ما معموال - عي يس مشره دفيره ك رود فهادت كابيان كرنامع اشعار بروايت معياض ورم بدوري صفيفهي ونيزمبيل لكانا أورجنه ودينا ادر مشربت دوده ولالكوبها اديرت سب جواب - عرم من وكرفها وت منين مليها اللام كرنا اكرج بروايات معيد جويا سيل كان شرب طه جلم مولوى عيد يمين صاحب ما على كال الليخ في مقى الدور وات النزيد الدائدة على المران في البت بالنسيس في القبرة والمسجلة هبيت بدعة غدومة البتى واستلحه كال في احول الصفار مثل المواد كرمقتل لمسين في إيم عامتورا والجزام وكالاون ذكسائ خواراهر واض

بلانا ياجد وميل ورخربت مي دينا يا ووره عالاب نا درمت اورسداوا فف كي وج سي وام وفظ اللهامت عبان فاعم الموال يحدب مردج والتوريد وري الميت كيميان حاكرفا حدير منا اور حراكا إلى درميداد في على عداويدا وراست عي البيل-جواب - برسب اس دعت اورنا درست ہیں البتہ صرف تعزیت کے لئے جانا درست ہ اكرد فن كفن من شريك نه بوا بو نقط ملاة مكون دنير اسوال وصلوة فوف ج اكثروام رفي مي مارز سم يا بنيس اورصلوة مكو وصلوة بول مي عائز عدياتس - دارما نظ ميدار حيم صاحب جواب ملؤة فوثيرى حقيقت بمكوسلوم منهي اورصلوة معكوس في الحقيقت بمازينس عكمه عابره ب اورصلوة مول كا فوت صحاح حديث سع بنيس فقط رخيدا حمد عفى فنه من بدر شروم العموال معنى ميلادمرس من روايات معيد ركيمي عاوي اورلات وكزاف اور ا دوایات موضوعه اور کاذم نه بول مشریک بوناکیسا ہے۔ والبار عائزے بسبب اور دجوہ کے فقط المست كوبا ترددورو ايسال اسوال رست كوفواب بهنجا كابغيرتعين ماريخ كيعين تيجا كروان السول واب مين أواب ع. فربوورات عي يا نهين -حواب. نواب ميت كوبهنجا إبلا قيد تاريخ وفيره أكر بوتومين فواب به اورسب تضيفاً اور الترامات مروم بول تونا ورمت اورماعك وافذه بوجامات فقط مانيوريك إسوال - مرنے كے بعد عاليس دورتك روفي كا كوويا درمن ب يا تهيں . ردلى ديناكم حواب عاليس دورتك رونى كى سمرلينا برقت ميايي بى كيار بون بى ي ے بلایا بندی رسم وقیود ایسال توام تحس مے فقط۔ مله ولدل الدرفغار الله ان السائل منعسل رقوم على الله فأوى وزي ملددوم مقد : مي روم ع

سل قول ألدونتار استك انت المسائل من خصل مرقوم عن ١٠ كنا و في الزين جلدود م مفه الم مي مرقوم سبه مراو از في الدونتار استك انت المسائل من خصل مرقوم سبه مراو از في المراد المرد المراد المرد الم

#### كتاب كلمة الهادى كاسرورق (ثائيثل)

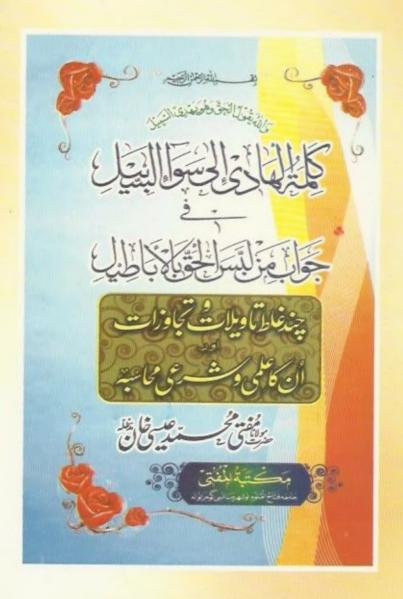

الأالف الشاع العث الهن